

|        |                      |                                      |        |                         | ed for           |      |
|--------|----------------------|--------------------------------------|--------|-------------------------|------------------|------|
| La de  | form                 | ing of                               | of d   | but a                   | helre            | 45   |
| Ca     | n We                 | lit                                  | for,   | knowl                   | y bod            |      |
| 5      |                      |                                      | , chi  | ا جي<br>رھيا جيته ن محف | hazar            | More |
|        |                      | ي به بسرامو                          |        |                         |                  |      |
|        |                      | بالورون<br>الا برشاقة                | 71     |                         | نام كتاب         |      |
|        |                      | بدالكريم عنان                        | ·      |                         | مصف              |      |
|        |                      | سامن کرن میس                         |        |                         |                  |      |
|        | کل بالاہمر           | وَل ۱۰۰۰<br><i>حق برا درز -</i> امار |        | <del></del> -           | ا پ <i>رگیشن</i> |      |
|        |                      |                                      |        | · · · · ·               | كميوزنك          |      |
| ير     | كن رود فاهموا        | ما <b>ن</b> برنزهزوار الع            | مُترَا |                         | لحباعث           |      |
|        | ی البیشن<br>ترون دور | بلاغ العران اليو<br>انطر بيشنل إكس   |        | -                       | نامشہ            |      |
| Y      |                      |                                      |        |                         | با مستر          |      |
| . يول  |                      | العمران بكديويش                      |        | <del></del>             | تقيم كار         |      |
|        | 2                    | مئ ۱۹۹۳                              |        |                         | "اریخاشاء        |      |
| Care - |                      | יישונפיין.                           |        |                         | قیمت             |      |

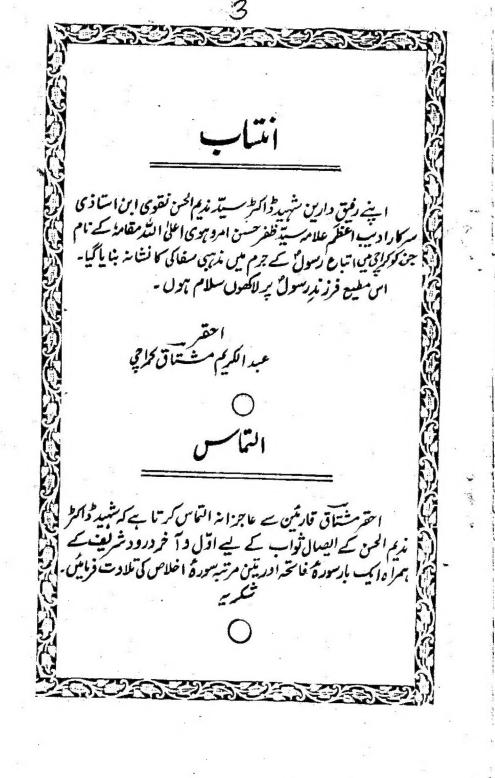

عن الأمام دوسرے سے فئرت گارہیں "

|        | ت     | فهرس                 |                         |  |  |
|--------|-------|----------------------|-------------------------|--|--|
| صفحنبر | تفصيل |                      |                         |  |  |
|        | 19    | 4                    | ا انتباب                |  |  |
|        | · 1   | ئشر                  | ۲ عرص نا                |  |  |
| 14     |       | ندسب کی بنیاد        | ۲ احساس                 |  |  |
| 14     |       | اسلام                | ي تعربیت                |  |  |
| 16     |       | اسلام<br>بقاكا فلسفه | م تعربیت<br>۵ نواسش     |  |  |
| 4.     |       | د يش)                | ۱ انانیت                |  |  |
| 44     |       |                      | ے مروجہ ن               |  |  |
| 44     |       | قى .                 | ۸ وین حقیہ              |  |  |
| YA     | ,     | م                    | الآسلا                  |  |  |
| 44     |       | تفعيد بعثت           | ا خصوصی                 |  |  |
| 04     | *     | -                    | ا اوليت                 |  |  |
| 09     |       | لوق آول بين          | ا آیا مح                |  |  |
| 29     |       | لمين                 | ا اول المس              |  |  |
| 09     |       | Pist                 | ا الوارانعا             |  |  |
| 09     | 4     | يم.                  | 21 عالم الغ<br>14 بحث د |  |  |
| 44     |       | بشرسيت               | ١١ اسحست د              |  |  |
| 40     |       | •                    | ء ا                     |  |  |
| 49     | . F   | ** *****             | را تور                  |  |  |
| 1.     |       | نسان میں فرق         | - 1 11                  |  |  |
| AM     |       | بسما تی              | المعراج                 |  |  |
| 10     |       | ئين<br>بيع رسول م    | الم الطبار ف            |  |  |
| 91     |       | بع رمول              | ٢١ مقام مع              |  |  |



فغظ قرطاس و قلم "سبے عد مدرد کرے تفا منوں کی ساس ہواسیے کم السلامی ثقا فست کوروسٹ اس کانے ی ہے کردسول اسلام کے مقام ومرتبری سنا خت کروانی لیا ہے کرکت خان رسول سے غیاروں کی ہوا نکال دی ہے۔ وتعلى محكم ولائل سي صنوم كانور محم مونا ) عالم الغيب مونا ، کر کے مطبع دسول کا تعقیقی مرتبہ اود اجر بباین کیا ہے۔ عقیدہ و عوم جدیرہ کے امتر اچ سے بیر مرتبہ کتاب لیفینا گاج کی اہم خود ہے جے ہراسلامی کمت مفید قرار دسے گا۔ ہماری گزارش ہے کہ مطالعہ کے مبعدا پنی قیمتی آ راسے ضرور آگاہ فرائی۔ تاکہ ان کی روشنی میں سم اپنی اصلاح کرسکیں۔ اور اکشذہ بہتر خدمت کا شرف حاصل کریں ۔ شکریہ والسلام



ارشاد فدادندی ہے قل ان کنتم تعبون الله فاتبعونی یعببکم الله و یغفو لکم فنوبکم و الله غفود رحیم (۳۱ آل عران) یعنی "(اے رسول"! ان لوگول ہے) کمہ دو کہ اگر تم فدا کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کو کہ فدا بھی تم کو دوست رکھے گا۔ اور تم کو اور تمارے گناہ بخش دے گا۔ اور فدا برا بخشے والا ممران ہے۔ " اس کے ماتھ ہی جاری بیان میں اگلی آیات کا مفہوم یہ ہے کہ: "اے رسول" کمہ دو کہ فدا اور رسول کی فرمانبرواری کو ' پھر اگر یہ لوگ اس سے سرتابی کریں تو سمجھ لیں کہ فدا اور رسول کی فرمانبرواری کو ' پھر اگر یہ لوگ اس سے سرتابی کریں تو سمجھ لیں کہ فدا نے آدم اور نوح اور فاندان ابراہیم اور فاندان عمران کو سارے جمانوں سے برگزیدہ کیا ہے بعض کی اولاد فاندان ابراہیم اور فدا سب کی سنتا ہے اور سب پچھ جانتا ہے۔ "

"اتباع" عربی زبان کا لفظ ہے جو آبعداری کالع ہونے سے لے کر پیردی فرمال برداری اور وفاداری کے منہوم کے لئے بولا جا سکتا ہے۔ اردو زبان میں عربی کے بہت سارے الفاظ کا لب لباب تو سمجھایا جا سکتا ہے لیکن اردو میں وہ وسعت نہیں ہے کہ جس میں عربی الفاظ کا کمل مفہوم بیان کیا جا سکے۔ اس کی مثال الحمد للہ کے اردو میں ترجمہ سے واضح ہو جائے گی۔ زیادہ تر لوگوں نے اس کا ترجمہ سے کیا ہے کہ "سب تعریف خدا ہی کے لئے سزاوار ہے۔" اس میں غور کریں تو "ال" ہی کا ترجمہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ بہت بلند پروازی ہوئی تو ترجمہ ہو گا "کل" یا "سب" حقیقت سے ہے کہ اس سے کماحقہ مطلب ادا نہیں ہو آ۔ اب آگے چلے اور دیکھئے کہ "حمہ" کا ترجمہ کہ اس سے کماحقہ مطلب ادا نہیں ہو آ۔ اب آگے چلے اور دیکھئے کہ "حمہ" کا ترجمہ

اردد زبان کیا کرتی ہے۔ مارے یاس ایک ہی لفظ ہے "تریف" یہ بھی حمد کا ترجمہ نمیں ہے۔ کیونکہ تعریف بجائے خود عرلی زبان کا لفظ ہے 'جس کو تعارف کرانے ' عرفان حاصل كرنے معرفت معارف عارف عرف عرف وغيره وغيره كے وزن ير تو بولا جا سكتا ہے محر حمر كا حقیق مطلب اوا نسيں ہو سكتا۔ مدح كے لئے بھى مارى زبان ميں سوائے تعریف کے کوئی دو سرا مناسب لفظ نظر نہیں آیا۔ حمد اور مدح میں عربی زبان میں زمین و آسان کا فرق ہے۔ اس طرح الف لام لفظ الله ' رب اور عالمین کی کیفیت ہے۔ حقیقت سے ہے کہ ہماری زبان کا دامن خاصا تھ ہے۔ ترجمہ کی بھی زبان کا ہو' دوسری زبانوں میں بت دشوار ہو آ ہے۔ اور پھر عربی زبان کا ترجمہ جس کے وامن الفاظ و معنی کی وسعت کی کوئی حد ہی نہیں۔ اور پھر قرآن کا ترجمہ 'جس کے ہر ہر جملے ، ہر ہر حرف کے کئی معانی ہو سکتے ہیں اور وہ بھی اردو زبان میں جس کے پاس اگر الفاظ بیں بھی تو دوسری زبانوں سے مستعار لئے ہوئے۔ آدم بر سرمطلب اللہ تعالی كاكلام اس قدر بلغ ب اس قدر جامع ب اس قدر لطيف ب كه خود عرب جن كو اپی عربی زبان پر اتا ناز تھا کہ دو سرول کو گو تھے شار کرتے تھے کام یاک کے آگے ب بس ہو کر رہ مے۔ عرب کے مانے ہوئے ادیب الشوا تک کلام پاک کے اعاز کے آگے سر تنکیم فم کے بغیرنہ رہ سکے۔ آہم حسب تونیق و استطاعت اس تحض ذمه داری سے عمدہ برا ہونے کی حتی المقدور سعی کی جاتی ہے۔ چنانچہ ارشاد خدادندی کے مفہوم کے مطابق اجاع رسول عی اللہ تعالی کے قرب اور گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ ایسے لوگوں کی تعداد تو بحث زیادہ ہو سکتی ہے جو خدا کو دوست ر کھنا چاہتے ہیں کیکن خود اللہ تعالی نے اپن دوستی کی شرط اتباع رسول قرار دی ہے۔ الذا كوئى بھى محض خواہ وہ تاریخی اعتبار سے یا فكرى انداز یا ندمى حیثیت سے كتنا ہى بلند و بالا كيول نه نظر آئ أكر وه اتباع رسول كي شرط ير بورا نسين اتريا تو قرآني منہوم میں وہ بلند نہیں بلکہ بست کملائے گا۔ وہ اللہ تعالی کے ساتھ دوسی کا کتا ہی وعویٰ کیوں نہ کرے اگر اتباع رسول کمزور ہے تو اللہ تعالی کے ساتھ دوستی کا دعویٰ محض كمزوري خيال موركا- الله تعالى نے آل عمران كى مندرجه بالا آيات ميں وا اور رسول کی فرمال برداری سے سرتانی کرنے والوں کو کافر قرار دیا ہے اور فرمایا کہ خدا كافرول كو بركز دوست نيس ركمتا- محض بي سجم ليناكه نام كابعي مسلمان بو تووه كافر نسیں ہے ، درست نسیں ہے۔ کیونکہ کلام یاک منافقوں کے ذکر سے بحرا ہوا ہے۔ کلام پاک میں جی ارشاد خداوندی کے مطابق منافق جنم کے برترین درج میں موں معد اگر سورة منافقون ير نظر ذالى جائے تو معلوم مو كاكد "اے رسول جب تمارے ایس منافقین آتے ہیں تو کتے ہیں کہ ہم تو اقرار کرتے ہیں کہ آپ یقینا خدا کے رسول ہیں۔ خدا جانتا ہے کہ تم اس کے رسول ہو مرخدا گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین ضرور جموٹے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنی قسموں کو سیر بنا رکھا ہے تو اس کے ذریعے سے لوگوں کو خدا کی راہ سے روکتے ہیں۔ بے شک یہ لوگ جو کام کرتے ہیں برے ہیں۔ ب اس سبب سے کہ ظاہر میں ایمان لائے چرکافر ہو گئے تو ان کے داول بر گویا مرنگا وی گئی ہے تو اب سے سجھتے ہی سیں۔ اور جب تم ان کو دیکھو سے تو تناسب اعضاء کی وجہ سے ان کا قد و قامت مہیں بہت اچھا معلوم ہو گا اور اگر مفتکو کریں گے تو الی کہ تم توجہ سے سنو۔ مرعقل سے خالی کویا دیواروں سے لگائی ہوئی بے کار لکڑیاں ہیں۔ ہر چیخ کی آواز کو سجھتے ہیں کہ ان بی یر آیزی۔ یہ لوگ تممارے دعن ہیں الذا ان سے بیچ رہو۔ خدا انہیں مار والے یہ کمال بیکتے پھرتے ہیں۔ اور جب ان سے کما جاتا ہے کہ آؤ رسول اللہ تمہارے واسطے مغفرت کی دعا کریں تو وہ لوگ اینے سر پھیرلیتے ہیں اور تم ان کو دیکھو کے کہ تکبر کرتے ہوئے منہ پھیرلیتے ہیں ---" کلام یاک کا ایک اور مقام ذہن میں رہے جمال سورہ حجرات میں ارشاد

فداوندی یوں ہے "اے ایمان والو! فدا اور اس کے رسول کے سامنے کی بات میں آگے نہ بیرہ جایا کرد اور فدا ہے ڈرتے رہو ہے شک فدا بردا سننے والا واقف کار ہے۔ اے ایمان دارو! بولئے میں تم اپنی آوازیں پینیبرگی آواز ہے اوئی نہ کیا کرد اور جس طرح تم آپس میں آیک دو سرے سے زور زور سے بولا کرتے ہو' ان کے روید نور سے نہولا کرد۔ ایسا نہ ہو کہ تہمارا کیا کرایا سب اکارت ہو جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ بے شک جو لوگ رسول فدا کے سامنے اپنی آوازیں دھیمی کر لیا کرتے ہیں نہ ہو۔ بے شک جو لوگ رسول فدا کے سامنے اپنی آوازیں دھیمی کر لیا کرتے ہیں کی لوگ ہیں جن کے داوں کو فدا نے پرہیز گاری کے لئے جانچ لیا ہے ان کے لئے آخرت میں بخش اور بردا اجر ہے۔ اے رسول جو لوگ تم کو جمروں کے باہر سے آوازیں دیتے ہیں' ان میں اکثر بے عشل ہیں۔ او راگر یہ لوگ ان آبال کرتے کہ تم فود نکل کر ان کے پاس آ جاتے تب بات کرتے تو یہ ان کے لئے بھر تھا اور فدا تو بردا خود نکل کر ان کے پاس آ جاتے تب بات کرتے تو یہ ان کے لئے بھر تھا اور فدا تو بردا خود نکل کر ان کے پاس آ جاتے تب بات کرتے تو یہ ان کے لئے بھر تھا اور فدا تو بردا خود نکل کر ان کے پاس آ جاتے تب بات کرتے تو یہ ان کے لئے بھر تھا اور فدا تو بردا خود نکل کر ان کے پاس آ جاتے تب بات کرتے تو یہ ان کے لئے بھر تھا اور فدا تو بردا خود نکل کر ان کے پاس آ جاتے تب بات کرتے تو یہ ان کے لئے بھر تھا اور فدا تو بردا خود نکل کر ان کے پاس آ جاتے تب بات کرتے تو یہ ان کے لئے بھر تھا اور فدا تو بردا خود نکل کر ان کے پاس آ جاتے تب بات کرتے تو یہ ان کے لئے بھر تھا اور خدا تو بردا

سورہ ما کہہ کی ۵۳ دیں آیت ۵۵ دیں اور ۵۹ دیں آیات کا مفہوم طاحقہ فرما کیں اور ۵۹ دیں سے پھر جائے گا تو پچھ پرواہ نہیں پھر جائے ' عقریب بی خدا ایسے لوگوں کو ظاہر کر دے گا جنہیں' خدا دوست رکھتا ہو گا اور وہ خدا کو دوست رکھتا ہو گا اور وہ خدا کو دوست رکھتا ہو ساتھ منگر اور کافروں کے ماتھ منگر اور کافروں کے ماتھ منگر اور کافروں کے ماتھ کڑے' خدا کی راہ میں جماد کریں گے اور کی طامت کرنے والے کی طامت کی بیٹھ کڑے' خدا کی راہ میں جماد کریں گے اور کی طامت کرنے والے کی طامت کی بیٹھ پرواہ نہ کریں گے۔ یہ خدا کا فضل و کرم ہے وہ جے چاہتا ہے دیتا ہے اور خدا تو بیٹی گنجائش والا ہے اور واقف کار ہے۔ اے ایمان دارو! تممارے مالک مربرست تو بیٹی گئی ہیں' خدا اور اس کا رسول' اور وہ موشین جو پابٹری سے نماز اوا کرتے ہیں اور بس کی ہیں' خدا اور اس کا رسول' اور وہ موشین جو پابٹری سے نماز اوا کرتے ہیں اور حل مالت رکوع میں ذکوۃ دیتے ہیں اور جس مختص نے خدا اور رسول' اور انہیں ایمان داروں کو اپنا مربرست بنایا تو خدا کے لئکر میں آگیا' اور اس میں تو شک بی نہیں کہ داروں کو اپنا مربرست بنایا تو خدا کے لئکر میں آگیا' اور اس میں تو شک بی نہیں کہ

خدا بی کا لشکر کامیاب رہتا ہے۔"

سورہ توبہ کی آخری دونوں آیات ۱۲۸ اور ۱۲۹ کا مفہوم یوں ہے: "لوگو تم ہی میں سے ہمارا ایک رسول تممارے پاس آ چکا ہے جس کی شفقت کی بیہ طالت ہے کہ اس پر شاق ہے کہ تم تکلیف اٹھاؤ اور اسے تمماری بہودی کا ہوکا ہے۔ ایمان داروں پر شاق ہے کہ تم تکلیف اٹھاؤ اور اسے تمماری بہودی کا ہوکا ہے۔ ایمان داروں پر صد درجہ شفیق اور ممران ہے۔ اے رسول اگر اس پر بھی بیہ لوگ تممارے تھم سے منہ موڑیں تو تم کمہ دو کہ میرے لئے خدا کانی ہے اس کے سواکوئی معبود نہیں۔ میں نے اس پر بھروسہ رکھا ہے وی عرش ایسے عظیم مخلوق کا مالک ہے۔"

سورہ فحل کا یہ مقام بھی ذہن میں رہے ، ۸۹ ویں آیت سے ۱۹۰ ویں آیت تک کا مفہوم مسلسل ذہن میں رہے:

"اور وہ دن یاد کرد جس دن ہم ہر گروہ ہیں سے انہیں ہیں کا ایک گواہ ان کے مقابل ہیں گواہ ہاکر مقابل لا کھڑا کریں گے اور اے رسول ہم کو ان لوگوں پر ان کے مقابلے ہیں گواہ بنا کر لا کھڑا کریں گے اور ہم نے تم پر کتاب قرآن نازل کی جس ہیں ہر چیز کا شافی بیان ہے اور مسلمانوں کے لئے سراپا ہدایت اور رحمت اور خوشخری ہے۔ اس میں شک نہیں کہ خدا انساف اور لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے اور قرابت داروں کو پچھ دینے کا محم کرتا ہے اور بدکاری اور ناشائت حرکوں اور سرکشی کرنے کو منع کرتا ہے اور حمیس کرتا ہے اور جمیس کو، تو خدا کے جد میں اور خواب کی ہو۔ جو پچھ بھی تم قول و اقرار کر لیا تو خدا کے عمد و پیان کو پورا کرد اور قسموں کے ان کے پکا ہو جانے کے بعد نہ تو ڈا کو طالانکہ تم تو خدا کو ابنا ضامن بنا چھے ہو۔ جو پچھ بھی تم کرتے ہو خدا اے ضرور جانتا ہے اور تم لوگ قسموں کے تو ڈر ٹے میں اس عورت کے ایسے نہ ہو جاؤ جو ابنا سوت مضبوط کا تن کے بعد گڑے کرکے تو ڈر ڈالے کہ اپنے نہ ہو جاؤ جو ابنا سوت مضبوط کا تن کے بعد گڑے کرکے تو ڈر ڈالے کہ اپنے نہ ہو جاؤ ہو ابنا سوت مضبوط کا تن کے بعد گڑے کرکے کرکے تو ڈر ڈالے کہ اپنے عمدوں کو آئیں میں اس بات کی مکاری کا ذرایعہ بنانے گو کہ ایک گروہ دو سرے گروہ سے خواہ ابنا میں اس بات کی مکاری کا ذرایعہ بنانے گو کہ ایک گروہ دو سرے گروہ سے خواہ ابنا میں اس بات کی مکاری کا ذرایعہ بنانے گو کہ ایک گروہ دو سرے گروہ سے خواہ ابنا میں اس بات کی مکاری کا ذرایعہ بنانے گو کہ ایک گروہ دو سرے گروہ سے خواہ

مخواہ برم جائے' اس سے بس خداتم کو آزما آ ہے کہ تم کس کی بالائش کرتے ہو اور جن باتوں میں تم دنیا میں جھرتے سے قیامت کے دن خدا خود تم سے صاف صاف بیان کر دے گا۔ اور اگر خدا جاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا رہتا مگر وہ تو جس کو چاہتا ہے مرای میں چھوڑ دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بدایت کریا ہے اور جو کچھ تم لوگ دنیا میں کیا کرتے تھے اس کی بازیرس تم سے ضرور کی جائے گی اور تم اپنی قسموں کو آپس کے فعاد کا سبب نہ بناؤ' تاکہ لوگوں کے قدم تھنے کے بعد اسلام سے اکمر جائیں اور پھر آخرکار قیامت میں تہیں لوگوں کو خدا کی راہ سے روکنے کی یاداش میں عذاب کا مزا چکھنا بڑے اور تمهارے واسطے برا سخت عذاب مو۔ اور خدا کے عہد و پیان کے برلے تھوڑی قیت دنیوی نفع کی نہ او۔ آگر تم جانتے ہو تھتے ہو تو سمجھ لو کہ جو کچھ خدا کے پاس ہے وہ اس سے کمیں زیادہ بھتر ہے کیونکہ مال دنیا کا جو کچھ تسارے یاس ہے ایک نہ ایک دن خم ہو جائے گا اور جو اجر خدا کے پاس ہے وہ ہیشہ باقی رہے گا۔ اور جن لوگوں نے دنیا میں صبر کیا تھا ان کو قیامت میں ان کے کاموں کا ہم اچھے سے اچھا اجر و ثواب عطا کریں گے۔ مرد ہویا عورت 'جو مخص نیک کام کرے گا اور وہ ایمان دار بھی ہو تو ہم اے دنیا میں بھی یاک و پاکیزہ زندگی بسر کرائیں کے اور آخرت میں بھی جو کچھ وہ کرتے تھے اس کا اجھے سے اچھا اجر و ثواب عطام وكااور جب تم قرآن يرصف لكو توشيطان مردود ك وسوسول سے خداكى بناه طلب كرليا كرد- اس ميں شك نيس كه جو لوگ ايمان دار بين اور ايخ يروردگار ير بحروسه ر کھتے ہیں ان پر اس کا قابو نہیں جاتا۔ اس کا قابو جاتا ہے تو بس ان بی لوگوں پر جو اس کو لینی شیطان کو دوست بناتے ہیں اور جو لوگ اس کو لینی شیطان کو خدا کا شریک يئاتے بن۔"

مندرجه بالا آبی مبارکه میں بیر بات ثابت ہو گئی که کافر شیطان کو دوست بناتے

ہیں۔ ہارا موضوع زیر بحث یہ ہے کہ جو لوگ خدا کو دوست رکھتے ہیں' انہیں چاہئے

کہ رسول کی متابعت کریں تاکہ خدا بھی انہیں دوست رکھے' الذا جو رسول کی پیروی نہیں کریں گے وہ اللہ تعالی کی دوست سے محروم ہوں گے اور یکی لوگ شیطان کے ساتھی قرار پائیں گے۔ اور جنم کا ایندھن بنیں گے۔ سورہ آل عمران کی ۳۳ ویں آیت میں فرمان خدادندی واضح ہے جمال ارشاد باری تعالی ہے کہ اے رسول لوگوں سے کہ دو کہ خدا و رسول کی اطاعت کو' پھر اگر یہ لوگ اس بات سے سرتابی کریں تو سمجھ لیس کہ خدا کافروں کو جرگز دوست نہیں رکھتا۔ الندا تھم رسول سے سرتابی کریں دراصل تھم النی سے سرتابی ہو اور اس کی سرتا جنم ہے۔ اس بات کی مزید وضاحت مورہ نور کی ۲۲ ویں ۱۲۳ ویں اور ۲۲ ویں آیت میں یول کی گئی ہے:

" ہے ایمان دار تو صرف وہ لوگ ہیں جو خدا اور اس کے رسول پر ایمان لاکے اور جب کی ایسے کام کے لئے جس میں لوگوں کے جع ہونے کی ضرورت ہے، رسول پر پاس ہوتے ہیں تو جب تک رسول سے اجازت نہ لے لی، نہ گئے۔ اے رسول ہو لوگ تم سے ہر بات میں اجازت لے لیتے ہیں وہ ہی لوگ دل سے خدا اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں، تو جب یہ لوگ اپنے کمی کام کے لئے تم سے اجازت ما تکیں تو تم ان میں سے جس کو مناسب خیال کرکے چاہو اجازت وے دیا کرد اور خدا سے اس کی بخشش کی بھی وعا کرو، بر شک خدا برا بخشے والا مریان ہے۔ اے ایمان دارد! جس طرح تم میں ہے ایک دو مرے کو نام لے کر بلایا کرتا ہے، اس طرح آپس میں رسول کا بلانا نہ بھو۔ خدا ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے آتھ بچا کر پینمبر کر یاں سے کھک جاتے ہیں، تو جو لوگ رسول کے عام کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو اس بات سے ڈرنا چاہئے کہ مبادا ان پر کوئی مصیبت آ پڑے یا ان پر کوئی ورد ناک عذا بی نازل ہو۔ خبردار جو بچھ سارے آسان اور زمین میں ہے سب یقینا خدا ہی کا عذا بی کا

ہے۔ جس حالت پر تم ہو خدا خوب جانا ہے اور جس دن اس کے پاس بید لوگ لوٹا کر لائے جائیں گے تو جو کھے ان لوگوں نے کیا کرایا ہے تا دے گا۔ اور خدا تو ہر چیزے خوب وانف ہے۔"

ایام جاہلیت کے ضدی' عرب کے جھڑالو' جانل قبائل جو مغرور بھی تھے اور خود سر بھی' جناب ختمی مرتبت کی شان میں جو جو گتاخیاں کیا کرتے تھے' انہیں قرآنی الفاظ میں یوں بیان کیا گیا ہے:

"اور جو لوگ کافر ہو گئے ' بول اٹھے کہ بیہ قرآن تو نرا جھوٹ ہے جے ای رسول نے اینے جی سے گرلیا ہے۔ اور کھے لوگوں نے اس افترا پردازی میں اس کی مدد بھی کی ہے تو یقینا ان ہی لوگوں نے خود ظلم و فریب کیا ہے اور یہ بھی کما کہ بہ تو اگلے لوگوں کے ڈھکوسلے ہیں جے اس نے (رسول نے) کسی سے تکھوا لیا ہے ، پن وبی صبح شام اس کے سامنے ردھا جاتا ہے۔ (فرقان۔ ۵ دیں آیت) اور ان لوگوں نے یہ بھی کما کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھا تا ہے ' بازاروں میں چاتا ہے ' بازاروں میں پرآ ہے۔ اس کے پاس فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا ماکہ وہ بھی اس کے ساتھ خدا کے عذاب سے ڈرانے والا مو آیا کم سے کم اس کے پاس خزانہ ہی آسان سے گرا دیا جا آ اور نہیں تو اس کے پاس باغ ہی ہوتا تاکہ اس سے کھاتا پیتا اور یہ ظالم کفار مومنوں ے کتے ہیں کہ تم لوگ تو بس ایے آدمی کی بیروی کرتے ہو جس پر جادو کر دیا گیا ج۔ اے رسول ذرا دیمو تو کہ ان لوگوں نے تمہارے لئے کیسی کیسی پھتیاں گھری بن اور گراہ ہو گئے تو اب میہ لوگ تھی طرح راہ یر آئی نمیں کتے۔ (فرقان ۹ ویں آیت) "اے رسول این بی لوگ مہیں جب دیکھتے ہیں تو تم سے مسخراین بی کرنے لگتے بیں کہ کیا یی وہ حضرت ہیں جنہیں اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ معاذ اللہ۔ اگر ہم عدد کی رستش پر ثابت قدم نہ رہے تو اس مخص نے تو ہم کو ہارے معبودوں سے

بہکا ہی دیا تھا۔" اور بہت جلد قیامت میں جب یہ لوگ عذاب کو دیکھیں گے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ راہ راست سے کون زیادہ بھٹکا ہوا تھا۔ کیا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جس نے اپنی نفسانی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ تو کیا تم اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہو کہ وہ مگراہ نہ ہو۔ کیا تمارا یہ خیال ہے کہ ان کفار میں اکثر بات کو سنتے ہو کہ وہ مگراہ نہ ہو۔ کیا تمارا یہ خیال ہے کہ ان کفار میں اکثر بات کو سنتے سیجھتے ہیں 'نہیں یہ تو بس بالکل مثل جانوروں کے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ راہ راست سے بھلے ہوئے ہیں۔" (فرقان ۲۲)

سورہ محمد کی ۱۳۳ دیں آیت کا مفہوم طاحظہ ہو ' فرمایا ''اے ایمان دارو! خدا کا عظم مانو اور رسول کی فرمال برداری کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرد۔ '' گویا خدا و رسول کی فرمال برداری نہ کرنے کا مطلب اپنے اچھے کئے ہوئے اعمال کو بھی ضائع کرتا موا۔

(اس آیت یر تفصیل عاشیه آئنده صفحات مین بدید قار کین کیا جا رہا ہے۔)

# احساس نرسب کی بنیاد

ہمارا موضوع مخن "اجاع" اور "اطاعت" ہے۔ "اجاع" کے لغوی معنی پیچھے چانا اور پیروی کرنا ہوتے ہیں جبکہ "اطاعت" کا مطلب فرماں برداری ہے۔ پیفیبراسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تعریف یوں ارشاد فرمائی۔

### تعريف اسلام

الاسلام طاعته لا مر الله و شفقته على خلق الله

یعنی اسلام احکام اللی کی فرمافیرداری اور مخلوق خدا پر شفقت ہے۔

خواہش بقا کا فلیفہ

زبان وجی زبان سے دین اسلام کی تعریف ہم سب کو دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنے

معاشرے اور ماحول یر ایک نظر ضرور دوڑائیں اور ملاحظہ کریں کہ ندکورہ تعریف کی کوئی جھلک مروجہ اسلامی معاشروں میں معیان اسلام کے ساجوں میں دکھائی دیتی ہے؟ اعتراف یہ ہے کہ اسلام اور نظام مصطفی کے بلند نعرے تو ضرور سائی دیتے ہیں مگر عملاً معاشرے كا دين بسرحال اسلام سے مختلف ہے۔ جب مم نفياتي نقط نظرے اين سوسائی کے دین و غرب کے فلف پر غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم محسوس كرتے ہيں كہ ہر شے ايك جداگانہ اكائى ہے اور عموما" شير خوار يج كو كمنى بى ميں جذبہ انانیت کا شعور ہو جاتا ہے۔ اور وہ سجھنے لگتا ہے کہ وہ تمام دیگر چروں سے الگ اینا ایک مخصوص وجود رکھتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی خواہش بقا بھی بروان چرهتی ہے۔ اس میں شعور آیا ہے۔ وہ بیشہ باتی رہنا جاہتا ہے۔ فنا ہو جانے سے جی ہی جی میں خوفزدہ بھی رہتا ہے۔ تمام احتیاجات و خواہشات اور جذبات و احساسات کی بنیاد جذبہ انانیت اور تمنائے بقا پر ہے۔ جن کاموں یا چیزوں سے اسے مزا آ آ ہے ان کو وہ اپنی بقا کا ذریعہ و معاون خیال کرنا ہے۔ اس لئے وہ اسے بارے ہو جاتے ہیں۔ ان سے وہ والهانہ محبت كرنے لگتا ہے اس كے برعس جن باتول ميں اس کو ناگواری محسوس ہوئی ہے ان کو باعث فلا سمجھ کر ناپیند کرتا ہے اور لا اُس نفرت قرار ریا ہے۔ اب چونکہ ہر خواہش اور جذبے کی تسکین سے اسے سرور حاصل ہو آ ہے اس لئے خواہش و جذبات کی تسکین ہی کو اپنی بقا کا ذریعہ سمجھ لیتا ہے۔ اپنی خواہش و جذبے کی تسکین نہ ہونے پر وہ مضطرب ہو تا ہے چنانچہ اس کو موصل الى الفنا خيال كرنے لگ جاتا ہے۔ غرضيك مروه چيز فض فے جو اس كے لئے ذريعہ تسكين بني -- اس کو وہ انی بقا کا باعث سمجھ لیتا ہے۔ الذا وہ سب اس کو محبوب ہو جاتے ا بيل-

قرآن مجید میں اس فلسفه کا بیان کئی مقامات پر کیا گیا اور ان اشیاء و اشخاص کا جو

الفس كو محبوب موتے ميں تذكره يول كيا كيا ہے:

زين للناس حب الشهوت من النساء و البنين و القناطير المقنطرة من الذهب و الفضته و الخيل المسومته و الانعام و العرث ذلك متاع العبوة الدنيا و الله عنده حسن الماب ○

لوگوں کی نظر میں (ان) خواہشات کی محبت کو زینت دی گئی ہے۔ عور توں کی بیٹوں کی سونے چاندی کے دُھیروں کی نشان کئے ہوئے (مخصوص پلے ہوئے) گھو ڈول کی۔ مویشیوں کی اور کھیتوں کی۔ یہ (سب) تو کمینی زندگی کی پونچی ہے۔ اللہ کی قتم بمترین ٹھکانہ (انجام) تو اس (غدا) کے پاس ہے۔

(آل عمران ۱۲۳)

يم فرمايا:

"(اے رسول ا) کہ دے (کہ) اگر تمارے باپ داد ممارا تمارے بیٹے اور جمارا کنیہ قبیلہ اور قمال (دولت) جو تم نے جمع کر رکھے بیں اور وہ کاروبار جس میں نقصان (کے اندیشے) سے تم ڈرتے ہو اور وہ مکان (جائیداد) جو تمہیں برے بیند بین اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جماد کرنے سے زیادہ محبوب بین ۔۔۔"

## ا ناتیب (بیں)

ہر نے کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ جو جاہے وہی ہو جائے۔ چونکہ اس کی بت ی خواہشیں اس کے پالنے والوں کے ذریعے سے بوری مو جاتی میں الذا وہ اینے مربول کو ہر خواہش کی تسکین کا ذرایعہ سجھتا ہے اور ان کو ہر شے پر قادر تصور كرما ہے۔ مر بوا ہونے ير جب وہ بهت سے امور ميں ان كو بھي عاجزيا ما ہے تو اس وقت اس کے نفس میں ایک غیر محسوس طلب بیدا ہوتی ہے کہ 'کوئی ایسی مستی یا طالت مجھے مل جائے جو ہرشے ہر قدرت رکھتی ہو جس کے ذریعے میں جو چاہوں وہ فوراً مو جائے ایے میں جب وہ اینے برول کو کمی فیر مرکی ذات کی جانب رجوع كرتے ديكيا ہے تواس كى قوت احداك جو بهت تيز ہوتى ہے اس كے ذہن ميں يہ بات رائخ كر دي ہے كه يى وہ ذات ہے جو ہرشے ير قادر ہے۔ يس لاشعور ميں ان ہى اساء کو جنس این بزرگول کی زبانی سنتا ہے یاد کر لیتا ہے ، پھریہ نام اس کو مجوب ہوتے ہیں۔ وقت عاجت ان نامول کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ان کو پکارنے لگتا ہے۔ ای مقام سے احساس ندہب کی بنیاد قائم ہوتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بیہ مجت ان نامول سے نہیں ہوتی بلکہ اٹی خواہش بھاکی محبت ہوتی ہے۔ اسے صرف اپنا من بارا ہے۔ یہ مرف "انا" کی مجت ہے۔ پس خلاصہ یہ ہوا کہ جس چیز کا تعلق "انا" ہے ہو گا بیاری ہو گ۔ ہر میرا میری سے بیار ہو گا۔ ان سب میرے میربوں میں ایک "میرا زب" بھی ہے۔ جو برا محبوب ہو تا ہے۔ اس کے مجھ اسباب ہیں مثلاً چونکہ بروردہ بیچ کو اپنے یالنے والوں سے محبت ہوتی ہے۔ اس لئے ان کی ہربات اسے بیاری مگتی ہے۔ ان کے زہی عقیدے اور مراسم جو لاشعور میں غیرارادی طور بر ذبن نشین مو جاتے ہیں' فطراً" اسے محبوب مو جاتے ہیں۔ جن بر نظر تقید اٹھانا

اگر نامکن نہیں تو مشکل ضرور ہو جا تا ہے۔ وہ استے مربول کو صدیق و امین سمجھتا ہے کیونکہ اسے مگمان بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ کوئی غلط بات کر سکتے ہیں افغا مادی دنیا یا غیر مرئی اشیاء کے متعلق باتیں کا اس فصل کا انہاں جن کی تقدیق یا کلزیب حواس ظاہری سے نہیں ہو سکتی جب وہ ان ہے سنتا ہے تو غیرارادی طور پر ذہن نشین کرلیتا ہے اور بعد میں ان پر تقید تو کیا اس سے مخلف الرائے لوگوں سے بھی نفرت کرنا ہے۔ دنیا کی سب چڑس' افراد' مال و اسباب اے اس لئے مجبوب ہوتے ہیں کہ وہ ان كو خوابشات و جذبات كي تسكين كا ذريعه اور نيتجمة " اني بقا كا باعث سجمتا ب-لیکن حوادث زمانہ کے سبب جب اس پر ایما وقت آن بڑ آ ہے کہ وہ کمی اضطراری صورت میں جا ہو تا ہے تو اس کھن گھڑی میں نہ مال کام آتا ہے نہ عزیز و اقارب مدد كر كي بي جيے كى مرض كا عارضه يا كوئى روحانى اذبت اندريس صورت ونياكى وه تمام چین جو اس کے خیال میں باعث بقا ہونے کے سبب محبوب تھیں' اس کے دکھ اور اضطراب کو دور کرنے میں بے سود ثابت ہوتی ہیں۔ اسے سکون نہیں دے سکیں ، تو پھراس کو دو صورتیں نظر آتی ہیں۔

پہلی ہے کہ مضطری توجہ کو اس کے باطن کی طرف سے بٹایا جائے یا کمی خارجی مرکز کی طرف منعطف کیا جائے۔ دو سری ہے کہ آئندہ کی فلاح و بہود کی قوی امید ولائی جائے الی بشارت سے اضطرار میں سکون مل جاتا ہے۔ ندہب ہے دونوں صور تیل کی بیش کر رہتا ہے۔ اپنے آبائی ندہب کے بزرگوں اور رہنماؤں یا معبود کے نام جو وہ بچپن بی سے سنتا رہا ہے اس عالم اضطراب میں اس کی توجہ خاص کا مرکز بن جاتے ہیں۔ اور دنیا و آخرت میں ان بی سے امید و فلاح وابستہ ہو جاتی ہے۔ ندہب جو اس وقت دفع اضطرار کا سب ہوتا ہے جب دنیوی اسباب اور تمام محبوب اشیاء و افراد (جن کو باعث بھا جانتا ہے بے فائدہ خابت ہو جائیں۔) کے مقابلے میں بازی جیت جاتا

ہے تو اس کی محبت میں گرانقدر اضافہ ہو جاتا ہے ای لئے انسان ندہب کے لئے جان تک قربان کر دینے میں درینے نہیں کرتا۔

#### مروجه مذاهب

المخفر لاشعوری میں ذہن پر نقش ہونے والے آباء کے عقائد رسم و رواج اور اسلاف کے کے سے قصول کے جموعہ کو ذہب کما جا سکتا ہے۔ اور دنیا کی عظیم اکثریت کا ذہب ایبا ہے۔ اس ذہب میں شفقت تو کجا رواداری کے لئے بھی کوئی باب مرقوم نظر نہیں آبا۔ اس کے بر عکس اس میں نفرت و خقارت کے جذبے خوب باب مرقوم نظر نہیں آبا۔ اس کے بر عکس اس میں نفرت و خقارت کے جذبے خوب بروان چرھتے ہیں۔ جس سے روز افزول فساد فی الارض رونما ہو رہے ہیں۔ بی وجہ ہے کہ ذہب کے نام پر اس دھرتی پر جتنا خون خرابہ ہوا ہے اور کمی بات پر نہیں ہوا۔

### دين حقيقي

ایے ذہب کا دین حقیق ہے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ جبکہ دین سراپا سلامتی تسلیم و اطاعت اور شفقت و مجبت کا مجموعہ ہے۔ اس الهامی دین کی نمایاں خصوصیات فطرت اللہ کے عین مطابق طمارت ذہنی پاکیزہ خیالی عالی ظرفی طو ورگذر مسلح و آشتی مبر و محتل ایار اطاعت و اتباع ربانی ہیں۔ احرهرنا و محتل ایار و مدردی خدمت خلق خوف خدا اور اطاعت و اتباع ربانی ہیں۔ احرهرنا خالص غرب کا آمیزہ نفرت عصبیت حقارت خود غرضی خودستائی بنف عناو سک خالص غرب کا آمیزہ نفرت عصبیت مرکب ہے۔ دین حقیق قیم اور واحد ہے جبکہ نام دلی سرکشی استحمال اور فریب سے مرکب ہے۔ دین حقیق قیم اور واحد ہے جبکہ نام نماد غدا ہب فرقہ بندی اور تفرقہ بازی کا شکار ہیں۔ یمی وجہ ہے کہ دین آباء کی غرمت قرآن مجید میں کھلے الفاظ میں کی گئی ہے۔

معاشرے میں مروجہ ذاہب کی واضح اکثریت "انانیت" کے شیطانی جال میں

محبوس ہے۔ اس صورت حال کے پیش نظردور جدید میں لوگ ذہب کے نام سے تنفر ہونے گئے ہیں۔ الحاد کے لئے زمین ہموار ہو رہی ہے۔ اہل ذہب کی زبوں حالی دیکھ کر یہ کما جانے لگا کہ ورخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ جس ذہب کی رث لگائی جاتی ہے۔ اس کے ورخت کا پھل برمزہ اور کڑوا نکل رہا ہے۔ الذا یقینا کچھ بنیادی خرابیاں ہیں جو پیردکار قعرذات میں گرے وکھائی دیتے ہیں۔

ایے پر آشوب دور میں حالات کو قابو میں رکھنے اور دغمن کی میلفار کا مقابلہ کرنے کے لئے ضروری ہے کہ انسانیت کو دین حقیق کی جانب متوجہ کیا جائے۔ گر المیہ یہ ہے کہ خود مدعیان دین فطرت دین سے بیگائے ہو چکے ہیں۔ حیف یہ کہ علائے دین جن کا فریضہ یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نمی عن المنکر کا درس دیں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں غافل ہو گئے ہیں۔ ان کی جانب سے عجت و اخوت کے سبق داریوں کو پورا کرنے میں غافل ہو گئے ہیں۔ ان کی جانب سے عجت و اخوت کے سبق کی بجائے نفرت و عصبیت کا برچار ہو رہا ہے۔ خدا کی تھم عدولی کرتے ہوئے ان کو ذرا بھی خوف نمیں آیا۔ جی بحر کر فرقہ داری یا فرقہ واریت کو ہوا دی جا رہی ہے۔ مسلمان علاء کی اس حالت کا نقشہ علیم الامت علامہ مجمد اقبال نے بہت ولکش کھینچا مسلمان علاء کی اس حالت کا نقشہ علیم الامت علامہ مجمد اقبال نے بہت ولکش کھینچا ہے۔ فراتے ہیں:

دین حق از کافری رسوا تر است
زامکہ ملا مومن کافر گر است
دین حق کافری ہے نیادہ رسوا ہے۔ اس لئے کہ ملا ایک کافر گر مومن ہے۔
زا نسوے گردوں ولش بیگانہ
زد او ام الکتاب افسانہ
ملا کا دل طالات زمانہ سے نجرہے۔ اور اس کے نزدیک قرآن گویا ایک افسانہ

بے نعیب از حکمت دین نبی است نعیم از حکمت دین نبی استور از بے کو کی استور اور بے اس کا آسان کسی ستارے کے نہ اور نے کی وجہ سے تاریک ہے۔

کم نگاه و کور ذوق و جرزه کو

ملت از قال و اقواش فرد فرد!
وه نگ نظر' بدذوق اور بکوای ہے۔ قوم اس کی بے معنی بحثوں کے سبب سے منتشر ہو کئی ہے۔

کتب و لما و اسرار کتاب کور مادر زاد و نور آقاب کتب کور مادر زاد و نور آقاب کتب وی نسبت ہے۔ جو ایک پیدائش اندھے کو سورج کی روشن سے ہوتی ہے۔

دین کافر فکر و تدبیر جماد دین ملا نی سبیل الله فساد

آج کافر بے دین کا دین تو فکر و غور کا کات اور جماد کی تدبیر ہو گیا ہے۔ مگر ملاکا دین بہ ہے کہ اللہ کے نام پر فساد بریا کر آ ہے۔

برکیف دنیا کے دیگر فراہب کی طرح اسلام بھی مسلمانوں کی مہرانی سے اختلاف کی چادر میں مجتمع ہے۔ جس پر دلکش کشیدہ کاری سے لکھا ہے "اللہ کی ری کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقہ بازی نہ کرد۔" حالانکہ اس تسلیم و رضا کے مرقع دین میں "انانیت" کی سوئی کے ایک ناکے جتنی بھی مخجائش دستیاب نہیں ہے۔ اسلامی فکر کی بنیاد ہی لدما فی السموات و الارض پر ہے۔ مسلمان معاشروں کے انحطاط اور اخلاتی

پستی کا سبب دین حقیق سے غفلت و بعد بھی ہے۔ جس کا واحد علاج انانیت سے توبہ کرکے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین حقیقی فطرت اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔

کما جا سکتا ہے کہ رجوع بصورت عدول ہوا کرتا ہے۔ ہم تو بغضل خدا پہلے ہی سے دین اللی سے وابستہ ہیں۔ پھراس کی کیا ضرورت؟ اس کا جواب قرآن مجید میں اس طرح سے ہے۔

فاقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذ الك الدين القيم و لكن اكثر الناس لا يعلمون ○ (سورة روم ٣٠)

یعنی تو اینے آپ کو مکسو ہو کر دین کی طرف متوجہ کرلے (جو) اللہ کی فطرت ہے جس پر انسان کو فطر کیا گیا یا جو انسان میں ودایت کی گئی ہے۔ اللہ کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی کی (فطرت اللہ) تو نمایت درست قیم دین ہے۔ لیکن لوگوں کی اکثریت اس حقیقت سے نا آشنا ہے۔

اس سے اگلی آیت میں ہے کہ:

منیبین الیہ و اتقوہ و اقیمو الصلواۃ و لا تکونوا من المشرکین ○ من الذین فرقوا دینھم و کانوا شیعا کل حزب ہما لدیھم فرحون ○ (سورۃ الروم ٣١- ٣٢)

اینی ای کی طرف تائب ہو کر رجوع کرو۔ اور ای سے ڈرو اور نماز کو آبائم کرو اور مشرکوں میں سے مت بنو۔ جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا اور فرقہ فرقہ ہو گئے۔ ہر فرقہ ای میں گئن ہے جو اس کے پاس ہے۔

یہ انتائی فکر انگیز تینوں اہم آیتی سوال بالا کا پورا جواب ہیں۔ پہلی آیت میں دین کی تعریف یہ بتائی گئی ہے کہ وہ اللہ کی فطرت ہے۔ جو انسان میں ودیعت کی گئ ہے۔ نیزید کہ اس کی کیفیت ہربشرمیں کیساں ہے اور اس میں تبدیلی ممکن نہیں۔ اللہ

کے فرمان کی حقانیت اظر من الشمس ہے۔ مشرق مغرب شمال ، جنوب میں اپنے والے مختلف انسانوں میں کوئی بھی یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ کی کو دھوکا دینا کی پر ظلم کرنا ، جھوٹ بولنا اچھی باتیں ہیں۔ کیونکہ ہر کی کے اندر موجود فطرت اللہ یمی شمادت دیتی ہے کہ یہ باتیں ہیں۔ اس سے ظاہر ہوا کہ تمام انسانیت کا دین (دین واحد) ایک ہی ہے۔ اور یمی فطرت اللہ بذات خود انسان کی راست روی یا کجروی پر شاہد ہے۔ جیسا کہ سورہ سمس ملاق عالم نے اپنے گیارہ مظاہر قدرت کی قتم کھا کر ارشاد فرمایا کہ نفس انسان پر اس کی برائیاں اور اس کی پر بیز گاری المام کی ہوئی ارشاد فرمایا کہ نفس انسان پر اس کی برائیاں اور اس کی پر بیز گاری المام کی ہوئی ہوئی ارشاد فرمایا کہ نفس انسان پر اس کی برائیاں اور اس کی پر بیز گاری المام کی ہوئی ارشاد فرمایا کہ نفس انسان پر اس کی برائیاں اور اس کی پر بیز گاری المام کی ہوئی ہوئی ہوئی دیتے۔ اس حقیقت کا شعور ہر صاحب فکر کو ہو سکتا ہے کہ کسی برائی کے ارتکاب بلکہ ارادے پر بی وہ المام کردہ فطرت انسان کو متنبہ کرتی ہے اور باز رہنے کی ترغیب دیتی ارادے پر بی وہ المام کردہ فطرت انسان کو متنبہ کرتی ہے اور باز رہنے کی ترغیب دیتی

الله ای پاک فطرت کو جو تمام انسانیت کا دین ہے اپنی امانت قرار دیتے ہوئے فرما تا ہے کہ

"ب شك جم نے اپنى امانت كو آسانوں اور زمين اور بہا روں كے روبرو پيش كيا گر انہوں نے اسے اٹھانے سے انكار كر ديا۔ اور وہ اس سے ڈر گئے گر انہان نے اسے اٹھاليا بے شك وہ برا ظالم اور جائل ہے۔" (سورة احزاب ۷۲)

کائات اور خود اپنے نفس میں فکر کرنے ہے اس امانت کی معرفت ہو جاتی ہے جے انسان نے اٹھا لینے کا ذمہ لے لیا۔ آسانوں زمین اور بہاڑوں کا تذکرہ تو ان کی بوجب فطرت اطاعت کے مدنظر کیا گیا ہے۔ لیمنی وہ اور دیگر موجودات جس غرض و عایت کے لئے بنائی گئی ہیں اس کی بجا آوری ہیں ہمہ تن مصروف ہیں۔ ان کے ذاتی ارادہ کو اس مشخولیت میں کوئی دخل نہیں ہے۔ گویا انہوں نے اپنے خالق و مالک کے ماردہ کو اس مشخولیت میں کوئی دخل نہیں ہے۔ گویا انہوں نے اپنے خالق و مالک کے علم و عکمت کی برتری کو تشلیم کرتے ہوئے خود کو مالک کی فشا کے سپرد کر دیا کہ وہ جس

طرح مناسب سمجھ ان سے کام لے اور اس طرح وہ ذاتی ذمہ داری سے لا تعلق ہو گئیں۔ اس کے برعکس انسان کو اس کی اپنی مرضی و ارادے کے مطابق بعض امور میں افتیار عمل حاصل ہے جے اس نے قبول کرلیا۔ اس افتیار کو قبول کرلینے میں بی خالق و مالک کے علم و حکمت و منشا سے گریز کا ایک پیلو نکاتا ہے۔ جے ظلم و جمالت بی سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ یہ افتیار انسان کو اس کی آزمائش کی غرض سے ویا گیا ہے کہ آیا وہ اس محدود افتیار کو اپ نخالق و مالک کی اطاعت میں استعال کرتا ہے۔ یا اس کی نافرمانی میں۔

تھوڑا غور کرنے پر سے حقیقت مکشف ہو جاتی ہے کہ اللہ کی ندکورہ امانت فطرت اللہ ' نور بھیرت اور فرقان ہی ہے جو سورہ سلمس کی آیت کے بموجب ہر نفس پر المام کی ہوئی ہے اور اس امانت کو سورہ روم کی آیت ۳۰ میں تمام انسانیت کا دین بتالیا گیا ہے۔ چنانچہ اس دین کی پیروی لینی اپنے محدود اختیار کا اللہ کی پاک فطرت کی بتالیا گیا ہے۔ چنانچہ اس دین کی پیروی لینی اپنے محدود اختیار کا اللہ کی پاک فطرت کی اطاعت میں استعال انسان کو اشرف المحلوقات کے رتبہ پر فائز کرتا ہے اور اس کی نافرانی میں اس کا استعال جو امانت میں خیانت ہے اور اختیارات کا بے جا استعال ہے استعال ہے محدود ہوا ہے کہ:

"ب شک ہم نے بہت سے جنوں اور انسانوں کو جنم کا ایندھن بنایا۔ ان کے دل تو ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں۔ اور دل تو ہیں جن سے وہ سیکھتے نہیں۔ ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ سیکھتے نہیں۔ وہ تو دھور دیگر ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں۔ وہ تو دھور دیگر ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ مراہ وی تو ہیں جو بالکل عافل ہیں۔ "(الاعراف به آیت ۱۷۹) اللہ نے دائمۃ خیانت سے سختی کے ساتھ روکا ہے۔

يا يها الذين امنو لا تخونوا الله و الرسول و تخو نوا امنتكم و انتم تعلمون (الاقال آيت ٢٤)

اے ایمان والوا اللہ اور الرسول سے خیانت نہ کرد ورنہ تم اپی امانوں میں جانتے ہوئے خیانتیں کرد گے۔

پس ہمیں اللہ کی عظیم ترین امانت لینی فطرت اللہ کی حفاظت کے تقاضے پورے کرکے ہی اشرف المخلوقات کا درجہ نصیب ہو سکتا ہے۔

## الاسلام

خدا نے اپ ای پندیرہ اور منتب کردہ دین کو "اسلام" کا نام دیا۔ اور کما الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا (اکدہ ۳)

آج کے دن میں نے تمارے لئے دین کی محیل کر دی اور تم پر اپنی تعت تمام کر دی اور میں نے تمارے لئے اسلام کو دین پند کیا۔

الله ك اس پينديده دين كي وضاحت قرآن مي يول بيان موئي-

"اور جب ابراہیم" اور اساعیل" گھر (فانہ کعب) کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے۔ (تو کستے جاتے تھے) اے ہمارے پالنے والے! ہماری سے خدمت تبول فرما لے۔ ب شک تو سننے والا جانے والا ہے۔ اے ہمارے رب ہم دونوں کو مسلمان بنا لے اور ہماری اولاد میں سے ایک گروہ کو بھی ابنا مسلم بنا لے۔ اور ہمارے مناسک (مقامات اطاعت) دکھلا دے۔ اور ہماری طرف متوجہ ہو (نظر رحمت فرما) ب شک تو توبہ تبول کرنے والا رحیم ہے۔" (البقرہ ۱۲۸۔ ۱۳۷)

ان آیات میں نقاضائے اسلام کی پوری بوری وضاحت ملتی ہے۔
"اسلام" کے لغوی معنی "اطاعت کلی" لینی مالک کے حضور سر تشلیم خم کر دینا
ہے۔ گویا مسلم اور مطبع ایک دوسرے کے مترادف ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام

اور جناب اسلیل علیہ السلام کی عجیب و جامع وعا "ہمارے پالنے والے ہمیں اپنا مسلم بنا لے" سے ایسا ماخوذ ہوتا ہے کہ مثالی باپ بیٹے نے اس دعا میں گویا سب کچے ، می مائک لیا ہے۔ مسلمین لک و مسلمتہ لک لیمنی اپنا مطبع کامل کے الفاظ قرآن کریم کی صرف ای ایک آیت میں ملتے ہیں اور دو نبیوں کی بیک زبان اس ایک دعا کی شرف قبولت کا سے عالم ہے کہ ان باپ اور بیٹے کے بعد رب خلیل " نے نبوت و کتاب کی وراثت اولاد خلیل " کے لئے مختص فرما دی۔ ایک نبی کے لئے ذات باری کا مطبع کامل مونا ویسے بھی از بس کہ ضروری ہے دو سرول کو شیطان یا نفہی امارہ کی اطاعت سے باز مرئے کی ہدایت کا حق بھی ای کو پنچتا ہے جو خود اس لغزش سے پاک ہو اور ایسا وی انسان ہو سکتا ہے جو خود اس لغزش سے پاک ہو اور ایسا وی انسان ہو سکتا ہے جو خدا کا مطبع کامل ہو اور یہی بات عصمت انبیاء "پر ولیل محکم ہے۔ انسانی خود فر ہی سے بچاؤ اور ایخ پہندیدہ دین کی ایمیت کا اظہار فرماتے ہوئے اللہ کا ارشاد ہے کہ:

"اور اس ملت (دین) ابراہیم " احتی کے سواکون ہے جو روگردانی کرے؟
اور بے شک ہم نے اسے (ابراہیم کو) دنیا میں منتخب کرلیا۔ اور آخرت میں بھی یقیناً
وہ صالحین میں سے ہے۔ جب اس کے رب نے کما کہ تنلیم کو تو اس نے عرض کیا
کہ میں نے تمام جمانوں کے پروردگار کے حضور عرتنکیم خم کر دیا۔ اور ای (اسلام)
کی ابراہیم اور لیتقوب " نے اینے بیٹوں کو وصیت کی کہ:

"اے میری بیو! بے شک اللہ نے تممارے گئے دین (اسلام) کا انتخاب کر لیا ہے اور خبردار کمیں ایبا نہ ہو تمہیں موت آ جائے گرتم مسلمان نہ ہے ہو۔" (سورة بقرہ ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۳)

اس دین اطاعت کے دو کائل مطیعوں کو مقامات اطاعت دیکھنے کا اشتیاق ہوا تو انہوں نے بارگاہ خداوندی میں التماس کی۔ خدا نے سورۂ صافات میں اس کی منظر کشی

یوں کی ہے:

پس جب وہ (مطیع فرزند مسلم اساعیل اس (مطیع مسلم باپ ابراہیم اساعیل کے ہمراہ دوڑ دھوپ کی عمر کو پنچا تو اس (ابراہیم ا نے کہا اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھا ہوں کہ تجھے ذرج کر رہا ہوں۔ پس فور کر کہ اس بارے میں تیری کیا رائے ہے۔ اس (مسلم بیٹے) نے عرض کی۔ اے ابا جان جو کچھ بھی آپ کو امر ہوا ہے (اطاعت) بجا لائے۔ آپ انشاء اللہ جھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پس جب ان دونوں نے رکھم اللی پر) سر تشلیم فم کر دیا اور اس (باپ) نے اس (بیٹے) کو بیٹانی کے بل لانا دیا تو تم نے اسے ندا دی کہ اے ابراہیم اللہ جو شک تو نے اپ خواب کو بچ کر دکھایا ہو تی اس کی جس اس کرنے والوں کو الی بی جزا دیا کہ اس اللہ ہو تا ہو گئی ہوئی آزمائش تھی اور ہم نے اس کا فدیہ ایک بہت بڑی قربانی قرار دیا اور ہم نے اس پر بھی تی والوں میں یہ (ایک قرض) چھوڑا۔ ابراہیم پر (ہمارا) سلام ہو۔ ہم محسنین کو یوں بی جزا دیا کرتے ہیں۔ (الصافات ۲۰۲ تا ۱۰۱)

ان مقامات اطاعت کو بھلا کون پہنچ سکتا ہے۔ سوائے اس کے بو حقیقی مسلم بو۔ جو و اجعلنا مسلمین لک کے متنی ہوں۔ بے شک مسلم بعنی مطبع کی شان ہی ہو۔ جو کہ تھم النی کی تغیل میں باپ بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دیتا ہے اور بیٹا اے خنداں پیٹائی ہے قبول کر لیتا ہے۔ اور اللہ ان دونوں کو سرفراز کرتے ہوئے خود تنلیم کرتا ہے کہ ''ان دونوں نے سرتنلیم خم کردیا " ابراہیم و اساعیل ملیما السلام کی آگے آنے والی ذریت نے اپنے اس قرض کی ادائیگی جس انداز اطاعت سے کی اس کا نظارہ الاھ کے ماہ محرم میں تاریخ کربلا کے ابواب میں عرقوم ہے کہ حسین بن علی محن النی کا درجہ پا گئے اور ذریح عظیم کے معنی بن کر مسلم کامل کی منہ بولتی تصویر بن کر دنیا کو عوجیت کر گئے۔

یہ نیفان نظر تھا یا کہ کمتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسلیل کو آداب فرزندی

الله باے ہم الله يدر معنی ذریح عظیم آلد ' پر

غریب و ساده و رتگین ہے داستان حرم نمایت اس کی حسین ابتدا ہے اسلیل امام حسین علیہ السلام نے اطاعت خداوندی میں اپنا سب کچھ پیش کرے آیے آباء و اجداد ابراہیم و اسلیل علیما السلام کے نام کو چار جاند لگا دیئے۔ در حقیقت امام

حمین بی حقانیت اسلام کی اکلوتی ولیل ہیں جس کو رد کرنا امر محال ہے۔ حسین علیہ

السلام نے انسانیت کو بیدار کرنے کا بے نظیر سلقہ سکھا ریا۔

خواب غفلت سے جگانے کے لئے درد و غم کے سواکوئی دوسری شے موثر نیں ہوتی۔ اب جب کمی کو محبوب خدا سے محبت ہو گی تو وہ محبوب رسول خدا کے تمام گھرانے کے دشت بلا میں بھوکے پاسے کٹ جانے اور خاتواد ع رسول کی مخدرات کی تذلیل پر تڑب اٹھے گا۔ یہ تڑب جو غم حین سے بیدا ہوگی اے خواب غفلت سے یقناً بدار کرے گی۔

پس تقاضائے دین اسلام یعنی اطاعت کائل کے سوا خدا کو اور کوئی ندہب قبول نهين جيبا كه اعلان فرمايا:

و من يبتع غير الاسلام دينا فلن يقبل منه و هو في الاخرة من الخسرين (آل عران ۸۵) یعنی جو کوئی بھی اسلام (اطاعت کائل) کے سواکوئی اور دین چاہے گا تو وہ اس سے مرکز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے مول مے۔

پس دین اسلام جب "طاعت لامراللہ" ہے تو اطاعت تین طریقوں سے ہوتی ہے۔ اول خوف دوم لالج "سوم محبت۔ خوف ولالج کے باعث اطاعت ناقص ہوگ۔ خالص اطاعت تو صرف محبت سے ہی ممکن ہے۔

جب انسان کمی سے محبت کرتا ہے تو اس کی کوشش نیز احتیاط یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسا نعل مرزد نہ ہونے پائے جس سے محبوب ناراض ہو جائے۔ النذا خدا کو بھی الی بی اطاعت مطلوب ہے جو محبت میں ڈوئی ہو۔ اس لئے اس نے محبت بی کو ایمان قرار دیا ہے۔

و من الناس من يتخذ من دون الله اند ا د ا يحبونهم كحب الله و الذين امنوا اشد حبا لله (البقره ١٦٥)

"اور لوگول میں ایے بھی ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا اس کے ہمسر بنا لئے ہیں۔ وہ ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیے کہ اللہ سے محبت کرنا چاہئے۔ لیکن جو صاحبان ایمان ہیں وہ اللہ کی حب شدید لین عشق میں جٹلا ہیں۔"

اب یمال بید موال پیدا ہو گاکہ اللہ سے جو انسان کے وہم و گمان اور ادراک سے بالاتر ہے۔ کس طرح محبت ممکن ہے؟ چنانچہ اس عقدہ کو سورہ عمران کی آیت اس جو ہم نے سرنامہ قرار دی میں عل کردیا گیا ہے کہ:

"(اے رسول) کمہ دے اگر تم اللہ ہے مجت کرنا چاہتے ہو تو میرا اتباع کرد۔ اللہ تم ہے مجت کرے گا۔"

یں اتباع رسول ور حقیقت اطاعت فطرت اللہ ہے جو حقیق دین اسلام ہے۔

جس سے کوئی نفس محروم نہیں رکھا گیا۔ اس اطاعت رسول کو اللہ نے اپنی محبت کما ہے۔ اور اس محبت کا صلہ خود اپنی ذات کو قرار دیا ہے۔

الله تارک و تعالی نے ایسا کیوں کیا؟ وہی بھتر جانتا ہے۔ تاہم ممکن گر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ازروے مشاہرہ نفس انسان عافل ہے۔ آگر ایسا نہ ہوتا تو اس کے سارے کام بامقصد اور بالارادہ ہوتے۔ کوئی فعل عبث یا غیر ادادی حرکت اس سے سردو نہ ہوتی۔

انانی نفس حواس خمیہ کے ذریعے علم حاصل کرتا ہے۔ اور اینے اندر اس کا زخے مرآ ہے۔ ہر وقت ویکھی ہوئی چزیں اس کے اندر منقش ہوتی ہیں۔ آوازیں جمع بوتی ہیں۔ چکھنے سے ذاکقہ کی سیفیس اکٹھی ہوتی ہیں۔ سوتکھنے سے خوشبو اور بداو کی قتمیں مجتمع ہوتی ہیں۔ چھونے سے مخلف اشیاء کے لمس کا خزانہ جمع ہوتا رہتا ہے۔ ان كيفيات كو سجحفے كے لئے اسے اندر غور كريں۔ جب كى ديكى موكى شے كا نام ليا جاتا ہے تو نفس اس فے کی تصویر نکال کر پیش کر دیتا ہے۔ مثلاً کما محورا تو فی الفور محورے کی تصور زبن میں ابحر آتی ہے۔ ای طرح جب کی عکم ہوئے ذاکقہ کا ہارے سامنے ذکر ہو تو ہم اس ذا نقہ کی کیفیت کو طاری کرکے سمجھ سکتے ہیں۔ مثلاً اگر سى كھٹى شے كا نام ليا جائے تو فورا منه ميں يانى بحر آتا ہے۔ اى طرح سمى خوشبويا بربو کا تذکرہ مو تو اس کی ملکی سی کیفیت طاری مو جاتی ہے۔ میں حال سننے اور چھونے كى حول كا ب- اب فور كريس كه اس نفس كاكسى بات كو سجي كا طريقه كيا ب-كى مقرر كى تقرير كے ہر لفظ كے لئے يہ اينے خزانوں ميں سے تصاوير يا كيفيات لا يا ہے۔ انسیں ملا ملا کر بات کو سمجھا جاتا ہے۔ اس کے سوانفس کے باس بات کو سمجھنے کا کوئی دو سرا طریقہ نہیں ہے۔ نفس مسلسل اس عمل میں معروف ہے۔ لیکن اس تللل عمل کے باوجود نفس کو شعور نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ بالکل اس طرح

جس طرح كوئى خودكار مشين چل ربى ہے۔ اس عالم غفلت ميں يہ ايك جانوركى مائند اپنى خواہشات و جذبات كى تسكين كے لئے بے تاب رہتا ہے اور اس كے اثرات كو ملحوظ نہيں ركھتا۔ چنانچہ ايك منربى مفكر كے بقول:

"نفس انسان خارجی ونیا کے لئے نیم شعوری حالت میں ہے اور اپنے باطن سے بالکل غافل ہے۔"

#### خصوصي مقصد بعثت

ہم مطالعہ کرتے ہیں کہ قرآن علیم میں جمال کہیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ وہاں ویگر مقاصد کے ساتھ ایک خصوصی مقصد کا ذکر ہر مقام پر خاص طور پر کیا گیا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مقصد مقاصد بعثت میں اہم ترین ہے۔ اور وہ ہے تزکیہ نفوس۔ مثال کے طور پر ملاحظہ فرائے۔

كما ارسلنا فيكم رسولاً منكم يتلوا عليكم ايتنا و يزكيكم و يعلمكم الكتاب و العكمت، و يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ○ (سورة البقره ١٥١)

جیسے کہ ہم نے تم میں تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیات کی تلاوت کر تا رہتا ہے۔ تمہمارا تزکیہ کرتا ہے اور تہمیں کتاب و عکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اور تہمیں وہ کچھ سکھلا تا رہتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔

نیز ملاحظہ کیجئے سورہ آل عمران کی آیت ۱۹۲۷ اور سورہ جمعہ کی دو سمری آیت وغیرہ وغیرہ اپ کو معلوم ہو گا کہ جمال حضور کی بعثت کے بارے میں شختگو ہوئی ہے وہاں متصد بعثت تزکیہ نفوس ضرور بتلایا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ تزکیہ کی نجاست ہی کا کیا جاتا ہے۔ نواش اسٹی میں ایک کون کی نجاست ہے جس کے تزکیہ کے لئے اللہ نے جاتا ہے۔ نواش اسٹی میں ایک کون کی نجاست ہے جس کے تزکیہ کے لئے اللہ نے

اینے حبیب کو مامور فرمایا۔

غور کرنے پر معلوم ہو گا کہ انسانی نفس کی وہ آلودگی اس کی و مفلت" ہی ہے جو اے اینے خالق کی ناشکری اور تھم عدولی پر اکساتی ہے۔ مین غفلت انسان کو نیک وبد کی تمیزے محروم کرے اسے شیطان کا دوست بناتی ہے اور وہ مویٰ و موس کی بیروی كرنے لگ جاتا ہے۔ بلكہ انى ہوئى نفس كو ابنا معبود بنا ليتا ہے يول وہ موحد ہوتے ہوئے بھی شرک خفی کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ رحمت ایزدی نے اس شرک خفی كى نجاست سے ياك كرنے كے لئے رحمت للعالمين رسول ياك صلى الله عليه واله وسلم کو مبعوث فرمایا کہ جمارے نفوس کی غفلت کو جو برستش ہوئ یا شرک کا باعث ہے پاک کرے ہمیں بندگی شیطان سے نجات ولا کر بندگی رحمان میں واخل فرمائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک انسان غفلت کی نجاست سے یاک نہیں ہو گا' ایمان حقیق سے محروم رہے گا۔ اب سوال میہ ہے کہ اس نجاست غفلت سے نجات س طرح ہو؟ ہم گذشتہ بیان میں عرض کر چکے ہیں کہ ایمان حب شدید لعنی عشق الى ہے۔ اور قرآن نے يہ وضاحت بھی كروى كه اتباع رسول عى حب الى ہے۔ جس کے صلہ میں اتباع رسول کرنے والا از خود اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔

گر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کا تھم بھی قرآن میں کئی بار آیا ہے۔ چنانچہ یہاں بھی وہی سوال زبن میں آتا ہے کہ اس بھتی کی جو انسانی قیم و اوراک کی دسترس میں نہیں ہے اطاعت کیے کی جائے۔ اگر یہ جواب دیا جائے کہ اللہ کے احکام قرآن میں نہیں ہے اطاعت کیے کی جائے۔ اگر یہ جواب دیا جائے کہ اللہ کے احکام قرآن مجید اور دیگر کتب ساوی میں موجود ہیں ان پر عمل پیرا ہونا ہی خدا کی اطاعت ہے تو میں کہوں گا کہ ہر انسان مسلم و غیر مسلم تعلیم یافتہ و ان پڑھ کو مطالعہ کتب کا مکلف میں کہوں گا کہ ہر انسان مسلم و غیر مسلم تعلیم یافتہ و ان پڑھ کو مطالعہ کتب کا مکلف کیے ٹھرایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ باری تعالی نے خود ہی اس البحن کو دور فرہا دیا ہے۔ اور جس طرح حب اللہ کے لئے اپنا فرمان جاری کیا ہے اسی طرح اطاعت اللہ کے اور جس طرح حب اللہ کے لئے اپنا فرمان جاری کیا ہے اسی طرح اطاعت اللہ کے

بارے میں یہ عم صادر کیا ہے کہ:

من يطع الرسول فقد اطاع الله (مورة نماء 24)

جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔

اب ملاحظہ سیجے وہ انداز اطاعت الرسول سے ایمان کی کموٹی قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ:

فلا و ربك لا يومنون حتى يحكموك فيما شجر يبنهم ثم لا يجد وا في انفسهم حرجاً مما قضيت و يسلموا تسليما (مورة ناء ١٣٠)

پی تیرے رب کی قتم وہ صاحب ایمان نہیں ہو کتے جب تک کہ ان جھڑوں میں جو ان کے مابین ہیں کھے تھم نہ بنائیں۔ پھر تو جو بھی فیصلہ کرے اس سے اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور اسے اس طرح تنکیم کر لیں جس طرح تنکیم کرنے کا حق ہے۔

اب پروردگار عالم اطاعت گزاروں کے لئے عظیم انعامات کا اعلان کرکے اطاعت رسول کی جانب رغبت ولا آ ہے کہ:

"اور جنهول نے اللہ اور الرسول کی اطاعت کی وہی تو ہیں جو ان کے ساتھ ہول گے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ نبول' صدیقول' شہیدول اور نیکول میں سے اور بیک یا بی اجھے ساتھی ہول گے۔" (سورۂ نباء آیت ۱۸)

سورهٔ حدید میں کماکه:

اے ایمان لانے والو! اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ وہ تم کو اپنی رحمت کے وو جھے عطا فرمائے گا۔ اور تہمارے لئے ایک نور قرار دے گا۔ جس کے ذریعے تم چلو پھرو گے اور تہیں بخش دے گا۔ اور اللہ برا بخشے والا رحیم ہے۔" (الحدید آیت۲۸) آپ نے خور فرایا کہ بھی تو اس اطاعت گزاری کا صلہ انبیاء 'صدیقین' شمداء اور صالحین کی معیت بتلا کر بھی رحمت کے دو حصوں کا وعدہ کرکے بھی ایبا نور عطا کرنے کا مردہ دے کر جس کی حقاظت میں مطبع چلے پھرے گا اور بھی اس اطاعت کو مغفرت کا ذرایعہ قرار دے کر اس کی طرف خصوصی رغبت دلائی گئی ہے۔

اس کے برعکس الرسول کی اطاعت سے گریز یا سرکشی کی پاداش بین عظین سزا سے ڈرایا جا رہا ہے۔

يا ايها النين اسنوا اطبعوا الله و اطبعوا الرسول و لا تبطلوا اعمالكم (سورة محد - "بت سهم)

بومئذ يود الذين كفروا و عصو الرسول لو تسوى يهم الارض (سورة النساء آيت ۲۱۱)

اس دن وہ لوگ جنوں نے الرسول کا انکار اور ((ان کی) نافرانی کی تھی۔ آر ذو کریں گے کہ کاش وہ زمین میں پیوند خاک ہو جاتے اور زمین ان پر ہموار ہو جاتی۔

"اے ایمان والوا اپنی آوازوں کو النبی کی آواز سے بلند نہ کو۔ اور ان سے اونجی آواز میں مفتکو مت کیا کو جیسے تم (عموا") ایک دو سرے سے بات چیت کرتے ہو۔ (خبردار) ایما نہ ہو کہ تمہارے اعمال غارت ہو جائیں اور حمیں اس کا شعور تک

ا۔ یہ آیت تجب فیز ہے۔ خاطب اہل ایمان ہیں۔ جو یا عمل بھی ہیں۔ توحید و رسالت پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ توحید و رسالت پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ پھر بھی اطاعت اللہ اور اطاعت الرسول کی آلید کرتے ہوئے اعمال کے باطل ہونے کا رعب ویا جا رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ امر خاص کی اطاعت مطلوب ہے۔ چنانچہ مناسب سمجھا جا آ ہے۔ کہ سورہ محمد کا ترجمہ جدیہ قارئین کر ویا جائے آکہ اصلی مدعا تک رسائی پانے میں سوئت میسر آ جائے۔ ارشا، جدیم انڈ الرحن الرحیم

- جن لوگوں نے کفران کی اور اللہ کی ہے راہ ہے روکا (سیل اللہ ہے منہ موزا۔ اعراض کیا) ان کے اعمال اللہ ہے کہ مخاطب وعویداران اسلام این اور وہ اعمال ایک کرتے تھے گر انہوں نے اللہ کے خاص امرے اعراض کیا ہے اللہ ان کے تمام اجھے کام بے کار کر دیے گئے ہیں۔)

۲۔ اور دہ لوگ جنوں نے ایمان قبل کر لیا اور اعمال صالحہ بجا لاتے اور اس پر بھی ایمان لاتے ہو گئے پاتل کیا گیا اور وہ برحق ہے۔ یا ان کے رب کی طرف سے ان کے گناہ ان سے دور کر دیے گئے اور ان کی اصلاح کر دی گئے۔

(خاطب وہ لوگ ہیں جنوں نے ایمان کے ساتھ اتمال کے اور اس امر پر بھی ایمان اس علی است امر پر بھی ایمان اس اس است جو محمد پر رب کی طرف سے نازل کیا گیا جو کہ حق ہے۔ اندا چو تکہ انہوں نے اس اس فاص سے منہ موڑا مشر یکی راہ خدا میں رکاوٹ کھڑی کی اندا ان کی افزشوں کو معاف کرکے ان کی املاح کرکے ان کی حالت کو سنوار وا گیا۔)

سم جب تم کافروں کے مقابل آؤ تو ان کی گرونی مارو۔ یمال تک کہ جب تم ان کی خوب پٹائی کر چکو تو ان کی مخلیں کس لو۔ پھر اس کے بعد یا تو ان پر احمان کرد (چھوڑ رو) یا فدیہ لئے لو۔ یمال تک کہ (دخن) اپنے بتھیار ڈال دے۔ ایما بی ہے اور اگر اللہ چاہتا تو ان سے (خود) بدلہ لے لیتا لیکن اس نے چاہا کہ تماری آزمائش کرے ایک دو سرے کے ذریعے اور جو لوگ راہ خدا میں قبل ہوئے تو وہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نمیں کرے گا۔

(اس آیت میں جماد فی سمیل اللہ کو اطاعت کا تفاضا قرار ریا گیا ہے۔)

م انسی عقریب حزل مقصود تک پنچائے گا اور ان کی حالت کو سنوار دے گا۔

- اور ان کو بنت میں وافل کرے گا جس کا انسی (پلے سے) شاسا کر رکھا ہے۔

- اے اہل ایمان! اگر تم اللہ کے (دین) کی مد کو عے تو وہ بھی تمماری مد کرے گا اور تممارے قدموں کو ثابت عطا کرے گا۔

(اس سے وہ لوگ فارج ہیں جو محض مال نئیمت کے لالج سے جماد میں شریک ہوتے تھے اور جب بخی چی آئی تو رسول اللہ کو بھی تنا چھوڑ کر میدان سے چل دیتے تھے چو لکہ خدا ہو گہا ہی کہ چکا ہے کہ تم اللہ کی مد کو مح تو اللہ تمماری مدد کرے گا اور جہیں ثابت قدم کرکھے گا۔)

۸۔ انکار کرنے والوں کے لئے قو جابی ہے اور فدا ان کے اعمال کو بہاد کر دے گا۔ و۔ یہ اس لئے کہ انہوں نے اس (ام) سے کراہت کی جو اللہ نے نازل فرمایا ہی اللہ نے ان

کے اٹمال کو اکارت کر دیا۔

- ا۔ تو کیا وہ زمین پر چل بھر کر نمیں دکھ لیتے کہ ان سے پہلوں کا کیا انجام ہوا؟ اللہ نے ان کو تاہ کر دیا اور انکار کرنے والوں کا بھی وہیا ہی انجام ہے۔
- اا۔ یہ اس وجہ سے کہ ایمان (بر منزل من اللہ) لانے والوں کا اللہ مولا ہے اور مکروں کا کوئی مولا شیں ہے۔
- ۱۳ ب شک اللہ ان کو جو (اللہ کے نازل کردہ امر پر) ایمان لے آئے اور اچھے اچھے کام

  کرتے رہے ضرور مبنوں میں پہنچائے گا۔ جن کے نیچ نمری جاری ہوں گی اور جنوں نے اس

  (امر) سے کفر کیا دہ (اس دنیا ہے) متمتع ہوتے ہیں (چین سے بمرکرتے ہیں) اور اس طرح

  کماتے (چتے) ہیں جیسے جوپائے (چے) ہیں۔ اور آثر ان کا شکانہ آگ (جنم) ہے۔ (لینی دنیا

  میں خوش طال ہیں۔)
- سا۔ اور جس قریج سے تم کو نکال دیا گیا ہے اس سے قوت میں کسی زیادہ شدید قرید تھے جن کو ہم نے بلاکت میں وال دیا تو ان کا کوئی مددگار بھی نہ ہوا۔
- ۱۹۰۰ تو کیا جو مخض! اینے پروردگار کی طرف سے روش دلیل پر ہو اس کے برابر ہو سکتا ہے جس کی برکاریاں اسے بعلی کر دکھائی گئ ہوں اور وہ ہوئی (نفس) کا انتاع کرتے ہوں۔
- ۵۱۔ جس جنت کا متقبوں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس میں پائی کی نہریں ہیں جن میں ذرا ہو نہیں اور دودھ کی نہریں ہیں جن کا مزا تک نہیں یا اور شراب (پاک) کی نہریں جو پینے والوں کمیلیے گئے دالوں کمیلیے گئے ہیں اور صاف شفاف شد کی نہریں ہیں اور وہاں ان کے لئے ہر هم کے میدے ہیں اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے۔ (ہملا یہ بھلے لوگ) ان کے برابر ہو کتے ہیں جو بھشہ دورخ میں رہیں کے اور ان کو کھول ہوا پائی پالیا جائے گا تو وہ آنتوں کے گؤے کو کو کا کہا ہے گئے گئے کا تو وہ آنتوں کے گؤے کو کا کہا ہے گئے۔
- ۱۱- (ادر اے رسول) (ان جہنموں میں) بعض ایسے بھی ہیں (یو تماری صحبت و مجالس میں شریک رجے ہیں) تماری ہاتمی سنتے ہیں۔ یمال کک کہ من منا کر جب تماری محفل سے نکلتے ہیں تو جن (خوش نفیب اصحاب) کو انعظم دیا گیا ہے ان سے کتے ہیں (یار) ابھی اس محف نے کیا کما تھا یہ وی (اصحاب) ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے (کفری) علامتیں مقرر کر دی ہے۔ اور کیا کما تھا یہ وی (نفانی خواہوں) کا اتباع کرتے ہیں۔
- الله اور وہ جو ہدایت یافتہ ہیں وہ (اللہ) ان کی ہدایت میں زیادتی کرنا ہے اور ان کو تقویٰ کی اور آئی عطا فرمانا ہے۔
- ۱۸۔ پس وہ (بے ہدایت لوگ) کیا اس کے خطر ہیں که (فیطے کی) ماعت انسی اچاک آ دبوجے؟ سو اس کی علامتیں تو آ چکی ہیں بس جب وہ (قیامت کی گھڑی) ان کے سر آپنجے کی تو پھر نفیحت ان کے کس کام کی؟
- A ۔ پی خوب جان او کہ اللہ کے سوا کوئی عبارت کے لائق نمیں ہے اینے اور مومنین و کا آگ

مومنات كَ مُناه كى معانى ما تقتے رہو اور فدا تمهارے چلئے مجرئے اور تھرنے سے واقف ہے۔ (لیمنی لا اللہ اللہ كا علم حاصل كرو- كلمہ كى معرفت معلوم كرو- طوطے كى طرح رث نہ لگاؤ-)

۱۰۰ اور وہ کتے ہیں جو ایمان لائے کہ کوئی سورۃ نازل کیوں شیں ہوتی۔ لیکن جب کوئی محکم سورت نازل ہو اور اس میں قطال (آلیل میں کشت و خون و جنگ کرنا) کا ذکر ہو تو تو ان کو دیکیت ہیں جیسے دیکیت ہے جن کے دلول میں مرض (نفاق و بے چینی) ہے تمہاری طمرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے ان پر موت کی غشی طاری ہو۔ (لیمن اچھا تھا کہ سے مج ان پر موت کی غشی چھا جاتی۔ آئمیس پترا جاتی، مراد ہے کہ وائے ہو ان پر بختوں ہرا) طلا تک ان کے لئے سی بھتر تھی۔

ن شاعت " (فرانبرداری) اور "قل معروف" (جانی بیجانی مشهور اور پندیده بات الله کی آبدداری کا قول) کیونکه جب الامر (امر فاص) کا عزم ہوگیا تو اب (بھائی یہ ہے کہ ) یہ لوگ اللہ کے ساتھ (صدق) سے رہیں تو ان کے لئے خیر ہوگا۔ (درنہ شراور بربر)

ا در گر کھے دور نہیں) عقریب تم حکران بنا دیے جاؤ گے۔ زمین پر فساد کھیلانے اور رشتے ناتوں کو توڑنے لگو گے۔

(اینی سنتبل قریب میں تم جو صیفہ حاضر کا اثر پاتے ہوئے اولین کاطب ہو کم سے کم تین ہو بادشاہ بن جاؤ گے۔ ارحام کو قطع کین مو بادشاہ بن جاؤ گے۔ ارحام کو قطع کرد گے، کلد کو مومن مسلمانوں کو سامی انتقام کا نشانہ بناؤ گے۔)

-۲۳ وبی لوگ جن پر فدائے لعنت کی ہے۔ ان کے کانوں کو بھو اور آئکھوں کو اندھا کر دیا۔ (کیوں کہ امر خاص کی "طاعت" اور "قول معروف" کی تقدیق کرنے سے پہلوتی کی ہے۔ طال نکہ قرآن میں اس کی آگید ہے۔)

۲۰۔ کیے (بے ہودہ) لوگ ہیں کہ قرآن میں تدیر شیں کرتے یا ان کے داوں پر قفل ہیں۔
۲۵۔ بے شک وہ لوگ جو ہدایت معلوم کر لینے کے بعد بھی النے پاؤں پھرتے ہیں، شیطان نے اشیں (جاہ و منصب و رہے) دے کر ڈھیل دے رکھی ہے اور ان کی (آرذوؤل کی) رسیال کبی کردی ہیں۔

۲۷۔ وہ اس طرح ہے کہ یہ (مرتم) لوگ ان (لیڈرون) سے کہ جنوں نے اس (ام) سے مرکزاہت (ناپندیدگ) کی جو فدا نے نازل کیا کتے ہیں کہ ہم "بعض الامر" میں تماری اطاعت کریں گے اور اللہ ان (لوگوں) کے امرار (خلیہ مازشوں) سے واقف ہے۔

٣٥- (ان حريص محم عدولوں اور نافرانوں كا انجام يہ ہے كه) جب فرشتے ان كى جان ناليں

ے اس وقت ان کا بیہ طال ہو گا کہ ان کے چروں اور ان کی پیٹھوں پر مارتے جائیں گے۔

۱۸ اس (ذات آمیز سلوک) کا مبب بیہ ہے کہ انہوں نے اس کا اتباع کیا جس نے اللہ کو ناراض کیا اور کراہت (نایندیدگی) کی (اس کے اتباع ہے) جس کو اللہ نے رضوان (یند) کیا

یس اللہ نے مجی ان کے اعمال (نیک و بد) کو ملیا میث کر ریا۔ (نمازس وروزے عج سے کچھ اکارت ہو گیا۔)

۲۹۔ کیا ایسے (منافق) لوگ جن کے دل میں مرض ہے (مناذقی میں) یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ ان کے کیوں کو کمی طاہر نہ کرے گا۔

سو۔ اور اگر ہم چاہتے تو تم لوگوں کو یہ لوگ دکھا دیتے کہ تم لوگ ان کی چیٹانیوں سے ان کو پیچان کے اور اللہ تمارے اعمال کی چیان کو ان کے انداز مختلو سے ضرور پیچان لو کے اور اللہ تمارے اعمال سے خوب واقف ہے۔

اس۔ اور ہم تم لوگوں کی ضرور آزاکش کریں گے آکہ تم میں جو لوگ مجاہدے کرنے والے ہیں (مصائب جمیلنے والے ہیں) اور صابر ہیں (ثابت قدم ہیں) ان کو جان لیں اور تسارے (تمام) حالات کی جانج (بڑ آل) کر لیں۔

۳۲۔ بے شک جن لوگوں نے (امر النی) کا اٹکار کیا اور راہ خدا جس رکاوٹ کھڑی کی اور الرسول کی خالفت کی بعد اس کے کہ ہدایت ان پر واضح ہو چک تھی تو وہ اللہ کو تو کوئی ضرر شیں پنچا کتے اور یہ کہ ان کے (سارے) اعمال اکارت کر دیئے جائیں گے۔

سسد (الذا) اے ایمان کا دموی کرتے والو! (بھلائی یہ ہے کہ) اللہ کی اطاعت (تعیل عم) کرد۔ اور الرسول کی اطاعت (فرمانبرواری) کرد۔ اور الب اعمال کو ضائع مت کرد۔

سسے بے شک جنوں نے اٹکار کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا چروہ ای حالت اٹکار میں مرکع تو فدا برگز ان کی مغرت نہ کرے گا۔ (چاہے وہ کتنے بی شیوخ و پارسا کیوں نہ ہول)

سے اس (اے اطاعت گزارو!) تم ہمت نہ ہارو۔ (دل برواشتہ نہ ہو) اور نہ ہی ان (محدول) کو سلم (صلح سلامتی کی فرمانبرواری میں گردن فم کرنا) کی دعوت دو۔ تم اعلون (غالب) ہی رہو کے اور اللہ تسمارے ساتھ ہے اور تسارے اعمال کم نیس کرے گا۔ (علی والے ہو جو غالب علی کل غالب ہے۔)

سے (اگر دندی اختبار سے کزور ہو تو اس کو خاطر میں مت لاؤ) بالتحقیق دندی زندگ تو بس کھیل تمادے اور اگر تم ایمان والے ہو اور شق ہو تو وہ تم کو تمادے اجر عطا کرے گا اور تم سے تمادے مال طلب نہیں کرے گا۔

ے۔ اور اگر وہ تم ے بال طلب كرے اور تم ے امراد كركے مانتے تو تم بكل كرنے لكو مے اور ندا تو تمارے كينے كو ضور كابركرك رہے گا۔

۳۸ ریکو تم لوگ وی تو ہو کہ خدا کی راہ میں خرج کرنے کے لئے بلائے جاتے ہو تم میں ایک بعض ایسے ہیں جو تم میں ایمن ایسے ہیں جو کا کرتے ہیں اور (او رہ کہ) جو کل کرتا ہے تو وہ خود اچ تی سے کل کرتا ہے اور خدا تو ہے نیاز ہے اور تم (اس کے) محلج ہو اور اگر تم (اللہ کے تم سے) مد پھیرو کے تو خدا (تمارے برلے) دو سری قوم کو برل دے گا جو تمارے جسے نہ موں گے۔ (امنت باللہ صدق اللہ علی العظیم)

قار کین کرام! آپ نے سورہ محر کے ترجمہ کا مطالعہ فرانے کی سعادت عاصل فرائی، جس کا ایک ایک لفظ مسلمانوں کی آریخ یر روشی ڈال رہا ہے۔ کو کہ یہ مبارک مورة Self Explainatory ہے۔ پھر بھی بعض تنسیلات کا نظابی قرآن مجید سے کرتے ہوئے ایک اہم ترین موضوع پر تبادلہ خیال کرنا مغید سمجا کیا ہے۔ سورہ مبارکہ کی اولین تین آیات کی جانب دوبارہ توجہ مبدول کرائی جاتی ہے۔ بعض لوگوں کے اعمال کو اس لئے اکارٹ کیا میا ہے ك انهول في بما نؤل على محمد و هو العق من ربهم (جو محر (ملي الله عليه وآله وسلم) ير ان کے رب نے نازل کیا اور وہ (امر) برحق ہے) کا انکار کیا۔ یہ اظمر من افٹس ہے کہ یہ امر انتائی امیت کا عال ہے۔ جس کی قبل کے لئے بروردگار عالم سخت ترین تاکید فرا رہا ہے اور عدم تھیل کی صورت میں احباط اعمال کی سزا تجویز کر رہا ہے۔ اور اطاعت گذاروں کے لے کر اندر انعامات کی نوید سا رہا ہے۔ بیان قرآن سے صاف مافوذ ہوتا ہے کہ خاطبین میں دو طرح کے لوگ ہیں ، بعض اس نازل شدہ امر کو ناپند کرتے ہیں اور خفیہ ریشہ دوانیوں میں مصروف بی اور بعض اس امرکی اطاعت کی طرف رغبت رکھتے ہیں۔ دندی اختبار سے اطاعت گذار مروه طاقور سیں۔ مرور ہے۔ دولت مند مجی شیں۔ کیر التعداد مجی سی کہ خود اللہ آیت ۳۵ اور ۳۱ پس ان کی حوصل افزائی فراتے ہوئے انہیں ہمت نہ بارنے کی فیحت کر رہا ب اور ان کو اینے ساتھی اور اعلون فرما رہا ہے۔ نیز دغدی حیات کو لعب و لو قرار دے رہا ب خالفت امر کی شدت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ خدا کو مقدار سزا میں مجی شدت افتیار کرنا بری ہے اور تمام اعمال کو اکارت کر دیا اس تھم عدولی کی مزا مقرر ہوگی ب- قذا ديكي كديد عالى مرتبت امركون ما نازل كيا كيا ب- جس ك انكار يركي كرائ ي یانی پر جا آ ہے۔ چنانچہ آئے قرآن بی سے بوچھتے ہیں۔ چنانچہ ارشار ہے کہ:

يا يها الرسول باغ ما انزل اليك من ربك و ان لم تفعل فما بلغت وسالته و الله يعصمك من الناس ان الله لا يهدى القوم الكفرين ○ (الماكره ١٤)

اے رسول این بینیا دے اس (امر) کو جو تمهارے پروردگار کی طرف سے تھے پر نازل کیا گیا ہے۔ (جُردار اے بُی اُ) اگر تم نے ایبا نہ کیا تو (سجھ لو کہ) تم نے (پوری) رسالت ہی کو نیس بچانا۔ اور (حوصلہ رکھی) اللہ تم کو (شرپند) لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ بے شک اللہ کافروں کی قوم کو ہوایت نیس کرنا۔

فور فرائے یہ ایا ضروری عم ہے کہ لجہ پروردگار پر جلالت کا رنگ اپ عورج پر نظر آ
رہا ہے۔ جس طرح اس کے نافرانوں کو اعمال کے اکارت کر دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ای
طرح محبب فدا کو بھی آکید کی طاری ہے کہ اگر آپ نے یہ محم نہ پچایا تو مجھ لیج کہ
پوری دسالت بی کو خطرہ ہے۔ یہ حم لوگوں پر اس طرح شاق ہے کہ خدا کو خور اس کا احماس
ہوا ہے اور اس نے اپ رسول کو لوگوں کے شرے محفوظ رہنے کی خانت دی ہے۔ یز یہ
کو اگل آیت میں یہ بھی کہ ریا ہے کہ و لیزیدن کئیرا سنھم و ما انزل الیک من ریک طفیانا

و كفرا فلا تلس على القوم الكفرين لين اب رسول جو امر تيرب رب في تحمد بر نازل كيا ہے وہ ان كى كثير تعداد كے طفيان (سركش) اور كفر (انكار) من زيادتى كرے ہے۔ (لغدا تم) اس انكار كرنے والوں كى قوم كى جانب سے افروہ خاطر نہ ہونا۔ (رسول كو روائتى كفار كے كفر و طفيان كى زيادتى بركيا افروس ہو آ؟)

اب ہم امام اہل سنتہ فافظ جال الدین سیوطی سے احتفادہ کرتے ہیں۔ آپ نے تحریر کیا ہے کہ آیت بہلی امیر الموشین علی علیہ السلام کے بارے میں تازل ہوئی۔ ابن ابی فاتم نے ابو سعیہ فدری سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت فدیر خم کے مقام پر اتری اس لئے ابن مردویہ نے ابن مسعود سے روایت کیا کہ ہم اصحاب پیٹیمبر زمانہ رسول میں پڑھا کرتے تھے۔ یا ابھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ''ان علما مولی المومنین'' و ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ و اللہ بعصمک من الناس لیتی اے رسول جو تھم اس بات کا کہ ''علی تمام مومنین کے فاکم ہیں'' تمارے پروردگار کی طرف سے تم پر تازل کیا گیا ہے' پنچا دو اور اگر تم نے ابیا نہ کیا تو تجھ لو کہ تمارے پروردگار کی پینام تی ضیں پنچایا۔ (طاحظہ کیجئے تشیر درمنٹور جلد م ۱۳۹۸ مطبوعہ

اب الم سيو لحى كى اس معتوله روايت كى تاتيد قرآن جميد سے حاضر ہے۔ سورة محمد كى است و ان الكفرين لا مولى الهم يعنى الذين امنو و ان الكفرين لا مولى الهم يعنى كافر اليه بين كه جن كاكوكى مولا ضيل۔ موصن ہے تو اس كا مولا على ہے ، مولا رسول اور مولا الله ہے۔ پس معلوم ہوا كہ بي ناذل شدہ تحم ولايت امير الموضين عليه السلام عى ہے كہ جس كى الله ہے۔ پس معلوم ہوا كہ بي ناذل شدہ تحم ولايت امير الموضين عليه السلام عى ہے كہ جس كى مرابي كرنے كى صورت بي اعمال كے حبط ہونے كا اعلان كيا كيا ہے اور كى وہ اطاعت خاص ہے جو رسول الله اور رب رسول كو مطلوب ہے۔ سورة ماكدہ كى كى آيت ۵۵ اور ۵۲ يوں بي

یے شک تمارے ہیں ول اللہ اور اس کا رسول اور وہ ایمان والے جو نماذ قائم کرتے ہیں اور والت رکوع میں ذکرہ دیتے ہیں۔

یں جس کی نے اللہ کو اور اس کے رسول کو (ذکورہ) الل ایمان کو مولا مانا (پس وہ سجھ لے) کہ اللہ کا گروہ بی غالب رہنے والا ہے۔

پس جب رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے الله کا نازل کردہ تھم خاص امت تک پنچایا تو خداد کد حتال نے اعلان فرمایا "آج کے دن میں نے تمارے دین کو کال کر دیا اور تم پر اپنی نعت کو پورا کر دیا اور تمارے (اس) دین اسلام پر راضی ہو گیا۔" (المائمہ ۳)

چنانچہ امام المی سنت مافظ جلال الدین سیوطی اس دانعہ کو تھم بند کستے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم آخری غ سے قارغ ہو کر مدینے دالیں چلے تو راستے بمل ۱۹ دی الحجہ کو مقام غدیر پر اللہ کی جانب سے ناکیدی تھم محرصول ہوا۔ کہ لوگوں کو مت فاطر میں لاؤ اور ان کی ناپندیدگی کی پرواہ کے بغیر ہمارا بینام نشر کر دو۔ چنانچہ حضور کے مسلمانوں کو روکا

اور مجمع کیر کے سامنے ایک طولانی خطب ارشاد فرمایا اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ المند فرما کر اعلان کیا۔

من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم و ال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخلل من خلله لين جمل كا يم مولا مول اس كا على حاكم ب خدايا! بو اس كو دوست ركح و اس دوست ركع بو اس كا فرت كر و اس عد و حتى ركع بو اس كى فرت كر و اس كى فرت كر و اس كى فرت كر و اس كى فرت فرا ادر جو اس كى تذكيل كر و اس خدال كر اس كے بود لوگوں نے على عليه الملام كى خدمت على بديد ترك بيش كيا چنانچه حضرت عمر بن خطاب نے مباركبادى ديت بوئ كما اے على! مبارك بوك آج آپ بمارك كل موشين و مومنات كے حاكم بوك مائظه فرائي مكاوت چنانچه جب به سب بو چكا تو آبه وا في بدايد اليوم اكملت لكم دينكم سلاخله فرائي مواد (ديكھ تغير درمندور جاد م مهوء موم)

فدا نے اتمام جت کی فاطر سورہ ماکرہ میں یمال تک آکید فرائل ہے کہ:

"الله كى نعت (جے پورا كر وا مي تم پر) اور عمد جس كا تم ہے پكا اقرار لے ليا ہے كو ياد ركھو۔ جب تم في كما كہ ہم نے منا اور اطاعت كى اور خدا كا خوف كھاؤ" بے شك الله تمارے دلوں كے بعيدوں سے واقف ہے۔ اے مومنوا الله كى خوشنودى كے لئے افساف كى كوائى دينے كے لئے انساف كى الله كائى دينے كے لئے تيار رہو اور تميس كى قبيلے (خصوصا " في ہا هم) كى عداوت اس جرم مي الموث نہ كر دے كہ تم نا انساني كرنے لكو بلك تم عدل پر قائم رہو۔ يہ بات تقوى كے قريب ہے اور الله سے درو۔ ليا بات تقوى كے قريب ہے اور الله سے درو۔ (كونكم) ہو كھ تم كرتے ہو الله اس سب كو خوب جانتا ہے۔ (المائمه ٨)

### نه جو-" (سورهٔ جمرات ۲)

آپ غور فرائے کہ رسول اللہ کی نافرمانی کرنے کی کتنی تھین مزا بتلائی مئی ہے۔ اللہ توبہ کہ حضور کی بے ادبی و نافرمانی تمام اعمال صالح کو یک لخت ملیا میك كر ديت ہے۔ بد اطاعت مطلق كا تحم ختی مرتبت كے ارفع مقام اور اعلی مزات كی شاندار وليل ہے۔

انسان فطریا" حریت بیند ہو یا ہے۔ وہ طبعا" کی کا اطاعت گزار بن کر زندگی کرارنا پند نہیں کریا۔ البتہ اپنے مفاوات کی خاطر ماحول سے سمجھونہ کرتے ہوئے وہ اس زنجیر کو پہن لینا قبول کر لیتا ہے۔ مال باپ اور مرنی کی اطاعت سے لے کر عام

ماکم و افسر کی فرمانبرداری تک کمی بھی نوعیت کی اطاعت کے فلفے کو دیکھتے تو کی بتیجہ برآ یہ ہو گاکہ بلا مجبوری یا معندری خواہ اس کی نوعیت کیسی بی ہو انسان کی طبیعت اپنے بیسے دو سرے انسان کی اطاعت کرنے پر آمادہ نہیں ہوتی۔ جب کمی کمزوری یا عاجزی یا دیگر سبب کے باعث کمی کو مطاع تشلیم کرتا پڑتا ہے تو الی صورت میں اس مطاع کے مقام' رتبہ' مدارج اور مراتب سے معرفت حاصل کرنے کا بجش ازخود پیدا باتا ہے۔

مطاع کا اندّار' تصرف کا وائرہ' اختیارات کی وسعت' خصائل اور شاکل غرضیکہ تمام پہلوؤں کی معرفت جس قدر یقینی ہوتی جائے گی شوق اطاعت میں اضافہ ہو گا۔ چنانچہ جب ہم اطاعت رسول کے مطلق امر کا جائزہ لیتے ہیں تو اس ذات اقدس کی معرفت عاصل کرنے کا سوال خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ کہ اگر وہ ہم جیے عام بشر ہیں تو پھر قادر مطلق نے ہمارے جیے کی اطاعت کا تھم کیوں صادر کیا؟ ایسی اطاعت کہ جس بیں نہ کوئی اسٹناء ہے نہ رعایت۔

اگر ہم تھم اطاعت کو ایک ایے بشرے منہوب کرلیں جو ہماری طرح جم و مکان و زمان میں محدود ہے تو مندرجہ ذیل سوالات ذہن میں آتے ہیں-

ا۔ عدل کا تقاضا ہے کہ دین فطرت کے فیوض سے ہر انسان کیسال طور پر فیض
یاب ہو۔ لیکن یہ ظاہرہ کہ جس زمانے میں سرزمین عرب پر سید الرسلین صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسمانی ظہور ہوا اور آپ نے اپی ظاہری ذندگی بسری۔
اس زمانے اور علاقے کے اس وقت میں موجود افراد نے آپ کی ذات بایرکات
سے دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ فیض حاصل کیا۔ دوسرے زمانوں اور
متاموں کی آبادیوں کو اس سعادت سے کیوں محروم کیا گیا؟

٧۔ عموا" انسان كا غرب وي بوتا ہے جو اس كے گر والوں كا بوتا ہے۔ الذا

غیرمسلم کی اولاد پغیر اسلام کی طرف توجہ کرنے سے قاصر رہتی ہے۔ پھر ان سے آپ کی اولاد پغیر اسلام کی طرف توجہ کرنے سے قاصر رہتی ہے۔ پھر ان رحمت سے آپ کی اطاعت کا مطالبہ کیونکر کیا جا سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کی رحمت للعالمین کی رحمت سے محرومی کس طرح عدل پر جنی ہو سکتی ہے؟

اب اگر اطاعت رسول کو صرف حضور کی طاہری حیات کے متعلق فرض کر ایا جائے تو پھر قبل از بعثت نوع بشری کو جہاں فیوض نبوی سے محروم ماننا بڑے گا۔ وہاں یہ بھی تعلیم کرنا بڑے گا کہ حضرت کے جسمانی زمانے کی بھی بہت قلیل تعداد آپ کی فیامری حیات کے بعد آنے والی کے فیوض سے بسرہ ور ہوئی اور اس طرح آپ کی ظاہری حیات کے بعد آنے والی انسانوں کی بھاری اکثریت اس نعمت سے محروم رہی۔ حالانکہ یہ مفروضہ مرکار دو عالم کے رحمت للعالمین ہوئے کے تصور کی نفی کرتا ہے۔

الله 'اس کا کلام 'اس کا دین جم رسول کی اطاعت کا طالب ہے 'اس کی حقیقت کو تو فطری اور ہرشک سے مبرا ہونا لازی ہے۔ دین النی فطرت اللہ ہے جو ذمان و مکان سے بے نیاز ہے پھر فطرت اللہ کے رسول پر زمانے اور مکان کی قید کیوں ذمان و مکان سے بے نیاز ہے پھر فطرت اللہ کے رسول پر زمانے اور مکان کی قید کیوں لگائی جائے؟ وہ مدثر تو فطرت کی اوڑھنی اوڑھے ہر نفس کو ہر دم ابنا بیٹام پنچا آ اور نما آلوں کی اوڑھنی اوڑھے ہر نفس کو ہر دم ابنا بیٹام پنچا آ اور نما آلوں کی اوڑھنی کی اوڑھ کی اور نما آلوں کی کی اور نما آلوں کی کی نمان کی کرنما آلوں کی کرنما آلوں کی کرنما آلوں کی کرنما کی کرنما آلوں کی کرنما آلوں کی کرنما کی کرنما کی کرنما آلوں کی کرنما آلوں کی کرنما کرنما کی کرنما کی کرنما کرنما

ا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل کلوق پر ہر نانے میں شہید ہیں۔ جبکہ شہید چشم دید گواہ کو کما جاتا ہے۔ اور شاید ای رتبہ کے پش نظر اللہ نے نافران رسول کے لئے اعمال کے جط کر دینے کی مزا مقرد فرائی ہے۔ قرآن مجید سے مافوذ ہے کہ حضرت رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبان و مکان کی قید سے ماورا ہر انسان کے افعال پر عینی شاہد ہیں۔ مثلاً ارشاد ہے کہ فکرف افدا جشنا من کل امتد ہشھید و جئنا بک علی هئو لاء شھیدا ن

(سورهٔ نساء ۱۳۳)

پس اس وقت کیا حال ہو گا جب ہم ہرامت سے (ان پر) ایک چثم دید گواہ لائیں گے اور تختے ان سب پر چثم دید گواہ لائیں گے۔ یہ آیت ٹابت کرتی ہے کہ حضور اکرم ہر زمانے کی ہرامت پر چثم دید \*\* گواہ ہیں۔

ا۔ اور جس دن ہم ہر امت پر انسیں میں سے ایک چٹم دید گواہ کھڑا کریں گے۔ اور (پر) مجنے ان سب پر ایک مینی شاہد لائیں گے۔ (سورہ محل ۸۹)

ندكوره بالا دونول أيتي جرصاحب فهم كوني آخر الزمان صلى الله عليه وآله

وسلم کی تغییم منزلت کی طرف متوجه کرتی ہیں۔

س بے شک تمارے پاس تمارے ہی نفول میں سے ایک رسول آگیا ہے اس پر وہ چز بہت بھاری ہے جو حمیس برباد کرتی ہے۔ اس (رسول) کو تماری ببرد کی بہت حرص ہے۔ موسنین پر بہت زم دل رحیم ہے۔ (سورہ توبہ ۱۳۸)

اپ اندر غور کرنے سے ہر انسان چاہے اس کا تعلق کمی فرق کی نمیب کسی ماج سے ہو اس حقیقت کو محسوس کر سکتا ہے کہ ہر غلط کام کرنے سے پہلے ایک فیری فیبی قوت اے اس برے ارتکاب سے باز رہنے کی ہدایت کرتی ہے۔ کس قدر حریص ہو نظر آنے والی نورانی ہتی جو انسان کو ہر خزابی سے بچانے کی تلقین کرتی ہے وہ نہ نظر آنے والی نورانی ہتی جو انسان کو ہر خزابی سے بچانے کی تلقین کرتی ہے اور جو اس کی اطاحت کرکے فرمانبرداری کا شوت دیتے ہیں ان کو سکون قلب کی نعمت سے نوازا جاتا ہے۔ یہ ہے اس کی شفقت جو آپ حضرات نے دین اسلام کی تعریف میں مطالعہ فرمائی ہے۔

س "ب شک ہم نے مجھے شاہر' بثارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔" (مورة افتح ۸) یہ آیت بھی اس غیر مرکی نورانی قوت کی معرفت عطا کرتی ہے جس کی حقیقت کو ہر صاحب شعور اپنے اندر غور کرکے محسوس کر سکتا ہے۔ برا ظلم ہو گا اگر آیات قرآن کی حقیقت کو اپنے نفس کی پہچان کا ذریعہ نہ بنایا جائے۔

و اعلمو ان فیکم رسول الله لو بطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم اور خوب
 جان لو که تم بین رسول الله موجود بین. اگر وه اکثر امور بین تمهاری اطاعت
 کرنے لیس تو تم لوگ بریاد ہو جاؤ گے۔ (الحجرات )

سورہ جرات کی یہ مبارک آیت سطور بالا کی روشنی میں خصوصی توجہ کی طلبگار برایت ہو یہ مطلب صاف صاف ادا کر رہی ہے کہ بے فک اللہ کا رسول تمهاری برایت و رہنمائی کے لئے تمهارے ساتھ ساتھ ہے اور اگر وہ تمهاری خواہشات نفسانی (بو اکثر وہ بیشتر امور میں کار فرما ہوتی ہیں) کی باتیں مان لے تو تم لوگ جاہ ہو جاؤ۔ گر وہ ایسا ہرگز نہیں کرتا وہ تو ہر غلط عمل کے ارادہ پر ہی آڑ بن جاتا ہے اور تم لوگوں کو متنبہ کرتا رہتا ہے۔

### ٢- سوره طلاق من كما كيا ہے كه:

بے شک اللہ نے تم پر ذکر کو نازل کیا ہے۔ ایک رسول (کی شکل میں) جو تم پر اللہ کی کھلی آیات کی تلاوت کرتا رہتا ہے۔ ٹاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور صالح اعمال کرتے ہیں اندھروں میں سے نکال کر نور کی طرف لے آئے۔ (ا لھات ۱۱۰۱)

یماں خدا نے اپنے رسول کو ذکر کما ہے جو ہم سب کے لئے نازل کیا گیا پھر اس کا فرض بتایا گیا ہے کہ وہ ہمیں اللہ کی واضح نثانیاں بتا آ ہے آکہ جو اس کی اطاعت کرتے ہوئے نیک کام کریں ان کو غفلت کی آریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جائے۔

2- یمی سبب ہے کہ بار بار خدا رسول کے اتباع کرنے کی تلقین کر رہا ہے اور فرا آ ہے کہ:

اے مومنو! اللہ اور رسول کے تھم کو دل سے قبول کرلو۔ جب وہ تہیں اس امری جانب دعوت دے جو تم کو حیات بخشی ہے۔ (سورۃ الانفال ۲۲)
اس مقام پر بھی خدا نے الرسول کو حیات ابدی کی طرف وعوت دینے والا بتایا ہے۔ اسے جو اس کے تھم کو دل سے مان لے ' یہ آبت بلاشبہ ہر زمانے اور ہر انسان کے لئے تھم عام ہے۔ جس سے ظاہر ہو تا ہے کہ حیات چاودانی کے لئے اطاعت رسول شرط ہے۔

۸۔ رسول کے ایسے مطبع 'آلع فرمان اور پیردکار گروہ کو اللہ نے امت وسط سے موسوم کیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ

و كذلك جعلنا كم امته و سطا" لتكو نوا شهداء على النلس و يكون الرسول عليكم شهيدا (البقره ١٣٣)

اور یول ہم نے حمیس دامت وسط" قرار دیا۔ ناکہ تم لوگوں (کے اعمال و افعال) پر چٹم دید گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔

### ۹- پرارشاد ربانی ہے کہ:

"کیا ہم تم کو اس لئے "ذکر" سے نظر انداز کر دیں گے کہ تم حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہو۔ (الزخرف ۵)

جس سے معلوم ہو آ ہے کہ کمی فاسق فاج اسرف اور حد سے بردھ جانے والے کو بھی نور ہدایت سے محروم نہیں رکھا جا آ۔ بلکہ غیر مرئی نورانی قوت تو ہر نیک و بد فض کو اندر ہی اندر تھیجت و ہدایت کرتی رہتی ہے۔

ا۔ ہدایت کے اس معظم طریقے جو کہ خود کار نظام کے مطابق رائے ہے کے باوجود بھی اگر انسان اس سے بسرہ ور ہونے سے محروم رہے گا تو اس کی بدیختی ہے جس کا کلیتہ " ذمہ دار وہ خود ہے۔ الندا نیطے کے دن جب اللہ سب کو جمع فرائے گا تو اس روز منظریہ ہو گاکہ:

#### و جاءت كل نفس معها سائق و شهيد (ت ٢١)

اور ہر نفس آئے گا اس طرح کہ اس کے ساتھ ایک پیچے سے ہانکنے والا (شیطان نفس امارہ) اور ایک (اس کا) عینی گواہ ہو گا۔

لیمنی دربار الی میں پیٹی اس انداز سے ہوگی کہ اس کے ساتھ اس کا سائق ہو گئے۔ حال تھے ہیں۔ لفظ امارہ کے لغوی معنی معنی معنی علانے والے کے ہوتے ہیں۔ لفظ امارہ کے لغوی معنی معنی معنی علانے والے کے ہوتے ہیں۔ لفس امارہ بھی انسان پر اس طرح کا حاکم ہے۔ سل تھم پر تھم دیتا رہتا ہے اور انسان کو برائی کی طرف ہائٹا ہے۔ اور دو سرا وہ بیش میں کو برائی کی طرف ہائٹا ہے۔ اور دو سرا وہ بیش میں کو انسان کو نظر تو شیس آنا گروہ اپنی غیر مرکی نورانی قوت سے اس کے میان تو انسان کو نظر تو شیس آنا گروہ اپنی غیر مرکی نورانی قوت سے اس کے بیان کو سے اس کے اعمال پر شمید ہے۔

اس مقام يراس كى غفلت كا ذكركيا جائ كا جيماكد أكل آيت مي ب كد "ب

شک تو اس کے بارے میں غفلت میں تھا چنانچہ اب ہم نے تہمارا وہ پروہ ہٹا دیا ہے۔ پس آج تیری نظر تیز ہے۔"

پھراس کا ساتھی (شیطان۔ نفس اہارہ) خوفاک اور عبرت خیز بات کے گا "میہ بھراس کا ساتھی (شیطان۔ نفس اہارہ) خوفاک اور عبرت خیز بات کے گا "میہ بو میں میں تیار کرکے جنم کی نذر کرنے کئے پیش کر رہا ہول۔" پھر تھم ہو گاکہ:

القيا في جهنم كل كفار عنيد ) مناع للخير معتدمريب

"تم دونون ہر انکار کرنے والے (سرکش) دیدہ و وانستہ حق کے غصب کرنے والے کو دونرخ میں (ڈال دو) خیرے بہت روکنے والا عد سے بردھنے والا اور شک و شبہ میں ڈالنے والا۔

الذى جعل مع الله الها اخو فالقيه فى العذاب الشديد (ق ٢٢٬٢٥٬٢٢) جو الله ك ماته دو مرك معبود قرار ديتا تها پس تم دونول اس كو سخت عذاب من وال دو-

قار کین کرام! آپ نے نمبر میں امت وسط کے بارے میں ہاری معروضات کا مطالعہ فرمایا کہ یہ گروہ الناس کے اعمال و افعال کا گواہ ہے اور الرسول ان پر شمید بیں۔ یمال جن دو افراد کو تھم دیا جا رہا ہے۔ کہ کفار عید' مناع للحر معتد اور مریب کو جنم میں ڈال دیں اور مشرک کو شدید عذاب میں جتال کر دیں وہ یمی دو چشم دید گواہ بیں۔ جن کا اتباع نہ کرنے کی پاداش میں اس عبرت ناک مزاکی صعوبت برداشت کرنا بیں۔ جن کا اتباع نہ کرنے کی پاداش میں اس عبرت ناک مزاکی صعوبت برداشت کرنا

٧٠ شريك ابن عيدالله بيان كرت بين كه بم لوگ محر اعمش كے مرض الموت بين عميادت كو كئے تھے كد معرت ابد حنيف ان كى طرف متح به عند ان كى طرف متوجه بوت اور نصيفت ان كى طرف متوجه بوت اور نصيفت ان كى كما اے ابد محد خدا سے ورد تمارے لئے آ ترت كا يما ول

اور دنیا کا آخری دن ہے اور تم بت سی حدیثیں علی بن الی طالب کے بارے میں الی بیان کیا كرتے تھے كہ اگر تم سكوت كرتے تو اچھا تھا۔ يه من كر اعدش كو غصر آگيا۔ كيا مجھ جيسے آدى کے لئے ایس بات کی جا سکتی ہے۔ جمعے ذرا تکمیہ لگا کر بٹھا تو دو۔ اس کے بعد کہنے لگے جمعہ سے ابو العتوكل نے ابو سعد خدرى سے روایت كى ہے كه رسول اللہ نے فرمايا جب قيامت كا دن ہو گا تو مجمد سے اور علی سے کہا جائے گا کہ استے دوستوں کو بہشت میں داخل کرو۔ اور استے رشن کو جنم واصل کرو۔ اور کی مطلب ہے فدا کے قول و القیافی جہنم کل کفار عنید ويجية مند احدين ضبل حقرت ابن عباس سد الرسلين محر معطق صلى الله عليه وآلد وسلم س موایت كرتے ميں كہ قيامت كے دن فور كا ايك جنزا (اواء حمر) بنايا جائے كا اور ايك ماري آواز دے گا الرسین الموشین" و تمام اہل ایمان کمرسه بو جائیں گے۔ یہ من کر علی بن ابی طالب الحس مے اور ان کے اچھ یں وہ علم وے وؤ جائے گا۔ اور اس کے یٹے مهاجرین و انسار یں سے وہ موشین جو سابقین اولین ہیں سب کے سب جمع ہو جائیں مے اوران میں ان لوگوں کے سوا اور کوئی نہ ہو گا پھر علی اور کے ایک منبریر بیٹیس کے اور ایک ایک کرکے سب لوگ ان کے سامنے پش کئے حائس مے اور وہ انسی جنت کی بثارت دیں مے اور انسی خود جنت میں لے جاکر وافل کریں مے پھر اپنے منبر رِ جلوه افروز مول کے (شواہر التنویل امام حاکم ابو القاسم حسکانی) علامہ محن فیض تحریر کرتے ہیں کہ رسول کریم نے علی بن الی طالب سے فرمایا "اے علی یہ آیت میرے اور تمہارے بارے میں نازل مولى ب-" (تغير صافى) علمه سلينان قدارى مفتى اعظم تطعفيه لكيت بن كم قال اذا كان يوم القيامت وقف محمد و على على الصراط و ينادي مناديا يا محمديا على القيا في جهتم كل كفار تبوتك يا محمد و عنيد بولايتك يا على لين ابام جعفر سادق عليه السلام فرائع بين كه جب روز تيامت بوكا تو حضرت رسول کریم اور علی بن الی طالب صراط بر شمری مے اور ایک ندا دیے والا یکارے گا کہ اے محر و على تم دونول مكر نوت اور ولايت كو جنم من جموعك دو- (ينائي المودت ب١ ص٥٨)

آپ نے گذشتہ صفات میں سورہ جرات کی دوسری آیت میں یہ علم مطالعہ فرایا کہ نبی کی آواز جو ذکر ہے اپنی آواز کو بلند کرنے سے روکا گیا ہے۔ جبکہ اس سے پہلی آیت میں رسول کے احکام کو نظرانداز کرکے ان پر سبقت لے جانے کی کوشش کرنے میں ممانعت وارد کی گئی ہے۔ آگر ہم حضور کی آواز کو ایک عام بشری صورت میں گمان کرلیں تو اس تنبیہہ قرآنی کی ایمیت ہی فوت ہو جاتی ہے ہے۔ کوکلہ

س صحح بخاری میں ہے کہ عبداللہ ابن زبیرے مروی ہے کہ ایک وقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بی تمیم کے کچھ لوگ آئے۔ حضرت ابو کر بولے کہ ان لوگوں پر قعقاع ابن معبد کو

حاکم بنایا جائے۔ اس رائے کی حضرت عمر نے تخالفت کرتے ہوئے کما کہ یہ ٹھیک نہیں اقراع بن حابی کو ان کا امیر بنانا چاہئے۔ اس پر ابوبکر نے احتجاجا "کما کہ تم میری تخالفت کرتے ہو! حضرت عمر نے بوایا "کما کہ میرا مقصد آپ کی مخالفت کرنا نہیں ہے۔ چنانچ اس امر پر گفتگو ہوتے ہوئے دونوں حضرات کی آوازیں اوٹجی ہو گئیں چنانچ اللہ نے (اس شور کو ناپند کرتے ہوئے) ان کو شنییہ کے لئے آیت نازل کی یا ایھا اللہ بن امنو لا توقعوا اصواتکم۔ الله طاحظہ کیجئے تغیر درمنٹور جلدا می ۸۳ مطبوعہ معر۔

وہ ایک مخضر عرصہ حیات جسمانی سے مسلک ہو کر وقتی و عارضی آواز رہ جائے گی جبکہ
نی کی آواز تو ہر وقت اور ہر زمانے کے لئے ہے۔ جس پر لوگ اپنی غفلت و ب
شعوری کے سبب اپنے نفس امارہ کی آواز کو بلند کرکے اپنے اعمال غارت کرتے ہیں۔
حقیقت یہ ہے کہ رحمت للعالمین کے ہر نفس پر شہید ہونے کے عرفان سے ہی
انسان آپ کی رحمت سے بقدر شعور فیض یاب ہو آ ہے۔ یمی شعور انسان کو نمی کی
آواز پر اپنے نفس کی آواز کو بلند کرنے سے باز رکھتا ہے۔ جو اس کی فلاح کا وسیلہ بنآ
اواز پر اپنے نفس کی آواز کو بلند کرنے سے باز رکھتا ہے۔ جو اس کی فلاح کا وسیلہ بنآ
السلام علیک ابھا النبی (سلام ہو آپ پر اے نمی) کتا ہے اور لفظ "ابھا" روبد
خاطب کے لئے استعال کیا جا آ ہے۔

ویے تو سرور کا نات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر نفس پر شہید لینی عینی گواہ ہونا اس بات کا ناقابل تردید شوت ہے کہ حضور سب کے ساتھی اور رفیق ہیں مگر اللہ نے آپ کا تعارف لفظ "صاحب" سے بھی کرایا ہے۔ مثلاً

ما ضل صلعبكم و ما غوى (النجم ٢)

تمارا صاحب نہ ہی بھٹکا ہوا ہے نہ بھکا ہوا ہے۔ (لینی تمارا ہوم رفق تماری رہبری ٹھیک ٹھیک کرتا رہتا ہے۔)

ایک جگه فرایا گیا ہے کہ: اولم بتفکر وا ما بصاحبهم من جنته ان هو الا نذیر مبین (اعراف ۱۸۲)

کیا لوگ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ ان کا صاحب کوئی جونی تو نہیں ہے۔ وہ تو ایک واضح ڈرانے والا ہے۔

دو سری جگه پر فرمایا که:

(اے رسول) کہ وے کہ میں جہیں بس ایک نفیحت کرنا ہوں کہ تم اللہ کے لئے ایک ایک کیے کہ ورک کہ تم اللہ کے لئے ایک ایک کرکے یا دو دو ہو کر مستعد ہو جاؤ۔ پھر غور کو تمہارا یہ (مخلص) رفیق کوئی جنونی تو نہیں ہے وہ تو صرف عذاب شدید کے آنے سے پہلے تم لوگوں کو ڈرانے والا ہے۔ (خردار کرنے والا ہے۔) (سورة سبا ۲۸)

ان آیوں میں ایک طرف اللہ اپنے مجبوب کو پہچان لینے کی دعوت فکر دیتا ہے تو دو سری جانب اس وصاحب کے فرائض و ذمہ داری سے بھی آگاہ کر رہا ہے جو دہ ہردم ہر آن بجا لا رہا ہے۔ ہرنفس کو غور و فکر کی دعوت دیتا رہتا ہے۔ کہ دہ انفرادی طور پر یا اجہامی طور پر اس کی ہرایت کا جائزہ لیس اور اس کا اتباع کریں کیونکہ نافرمانی کی صورت میں ان کو عذاب شدید کا مزا چھنا پڑے گئے۔ ہرنفس کا یہ ساتھی معاذ اللہ مجنون نہیں ہے بلکہ اس کے اپنے فرائف کی یہ بجا آوری انسان کے فائدے اور بچاؤ

"میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا مگروہ جو مانگتا ہوں تمہارے ہی فائدے کے لئے ہے۔" (سورؤ سبا ۴۸)

اگر ان لازوال آیات بینات کو کسی ایک وقت یا ایک مقام تک محدود سمجھ لیا جائے تو پھر ان کی اہمیت مفقود ہو جائے گی۔ کیونکہ سے دین انسانیت کا دین ہے۔ رسول مالمین کا رفق و رسول ہے۔ تمام مخلوق کے لئے رحمت ہے۔ جس کی نصیحت و

برکت سے کوئی فرد بھی محروم نہیں خواہ وہ قوم مسرف بی سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو۔ جیسا کہ آپ سور ، زخرف کی آیت ۵ کا حوالہ ملاحظہ فرما چکے ہیں۔

نفول کی اس کڑی گرانی و گلمداشت اور ہدایت کے مکمل انظام کے باوجود اللہ دین بیں جرکو افتیار کرنا پند نہیں فرما آ۔ وہ تمام انسانیت کو بلا کسی اتمیاز کے رحمت للعالمین کی رحمت سے یکسال طور پر مستفید ہونے کا عادلانہ تقاضا تو ضرور بورا کر دیتا ہے۔ گراسے کی نفس پر داروغہ مقرر نہیں کرتا۔ ارشاد ہے کہ:

"بالتحقیق تمهارے پاس تمهارے رب کی طرف سے بصیرت افروز ولائل آ چکے بیں۔ پس جس نے انہیں و کیے لیا (بصیرت سے کام لیا) تو اپنے (نس) کے فاکدے کے لئے۔ اور جو اندھا رہا تو اپنے ہی نفسان کے لئے اور میں تم پر کوئی تکمبان تو نہیں موں۔" (الانعام ۱۰۴)

آمے فرمان الی ہے کہ:

م بعلنك عليهم حفيظا" و ما انت عليهم بوكيل (الانعام ١٠٤)

اور ہم نے تم کو ان پر کوئی داروغہ تو شیس بنایا اور نہ ہی تو ان کا وکیل (ذمہ دار) ہے۔

نیز فرمایا ہے کہ وجس نے الرسول کی اطاعت کی بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جو کوئی رو گروانی کرے تو ہم نے (اے رسول) تجھے ان کا پاسبان بنا کر مہیں بھیجا ہے۔" (سورۂ نساء 24)

یا ارشاد ہوا کہ "اور اللہ کی اطاعت کو اور رسول کی اطاعت کو اور (سرکشی ہے) باز آ جاؤ اور آگر تم روگردانی کو گے تو خوب جان لو کہ ہمارے رسول کی ذمہ داری تو صرف کھول کر (بینام) پنچا دینا ہی ہے۔ (مائدہ ۹۵)

لینی معلوم ہوا کہ الرسول کا فرض منصی محض رسالت کا پہنچا دینا ہے۔ پیغام پر

عمل کوانا ان کی ذمہ داری میں شامل نہیں۔ اب ہر نفس اپنے اندر غور کرکے محسوس کر سکتا ہے کہ الرسول اپنا فرض کتنی مستعدی سے بجا لا رہے ہیں۔

جب كى كے بارے ميں يہ لينن مو جائے كہ مر لخلہ فائدہ كرے گا۔ مر لمح مفیر حکمت عملی عطا کرے گا۔ ہر آن جملہ نقصانات عواقب اور خطرات سے حفاظت ك تركيب بنائے گا۔ اس كى جربات مان لينے كے بدلے ميں منعت كے سوا كھ اور مل ہی نہ سکے گا تو فطریا" ہر ذی نفس اس کی اطاعت کا جبہ زیب تن کرنے پر آمادہ ہوگا۔ عام مطاع کیے ہی کیول نہ ہول۔ ان کا افترار وائرہ اثر و رسوخ ترک و اختام عاه و منصب کے بائے کتنے ہی بلند کیوں نہ ہوں مگروہ یہ ضانت دینے سے عاجز ہوں گے کہ ان کے ہر تھم کی اطاعت انسانی نفس کو مستفید کرے گی۔ لیکن الرسول یا ایا مطاع ہے جو ہر کس کو محض اینے اتباع کی شرط پر دونوں جمانوں کی جملائی عطا كرنے كى ضانت ريتا ہے۔ اور اتن وسيع قدرت و علم كا عال ہوتے ہوئے ممى كه ہر عمل نفس کا عینی شاہد و سب کا ہدم و ساتھی ہے کسی لحد جرسے کام نہیں لیتا۔ پس جب عرفان رسول کی سعادت نصیب ہو جائے تو اتباع رسول کا جذبہ ازخود نقط عروج ير نظر آنے لگا ہے۔ النبی اولی بالمومنین من انفسهم (الاحزاب) ہی مومنوں کے لئے ان کے نفول پر اولی ہے۔ (نفول پر مصرف و حاکم ہے) الذا مطالبہ اطاعت و اتباع اس کا فطری اور منصبی حق ہے۔

کی کی اطاعت کو قبول کرنے سے پہلے اس مطاع کے مراتب کو بھی پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ لندا کائنات کی مخلوقات میں سے کمی فبرد کو بیہ قدرتی مرتبے حاصل نہیں کہ:

## اوليبت

ا۔ آپ مخلوق اول ہیں: چنانچہ آقائے نادار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدیث قدی میں خود فرماتے ہیں کہ اول ما خلق الله نودی سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔

اس مدیث کی تقدیق قرآن مجید سے یوں ہوتی ہے کہ سورۃ الانعام میں اللہ فرمایا ہے کہ:

اول المسلمين : قل الى امرت ان اكون اول من اسلمه و لا تكو نن من المشركين (الانعام ١٢٠)

(اے رسول!) کمہ دے مجھے تو تھم دیا گیا ہے کہ سرتنکیم خم کرنے والوں میں کا میں پہلا ہوں اور یہ بھی کہ مشرکوں میں سے ہرگزنہ ہو جاتا۔

اور یہ کہ فرایا: (اے رسول) کہ دے کہ میری نماز میری قربانی میری زندگی اور میری موت سب اللہ کے لئے ہے جو تمام جمانوں کا پروردگار ہے۔ جس کا کوئی شریک نہیں اور جھے اس کا تھم ہے اور میں اول المسلمین ہوں۔

اول العابدين: قل ان كان للرحمان و لد فانا اول العابدين (الرَّرْف ١٨)

(اے رسول!) کمہ دے اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلا عبادت کرنے والا تو میں تھا۔

تو معلوم ہوا کہ خلاق عالم کی کل مخلوقات میں سب سے پہلے سر سلیم خم کرنے والے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ہی ہیں۔ چنانچہ کی اعادیث میں آپ نے اپنی زبان وی بیان میں اس حقیقت کو منکشف فرایا۔ ارشاد ہے کہ:

اول ما خلق اللہ اللوح سب سے پہلے اللہ نے لوح کو پیدا کیا۔

"ووح" اس مختی کو کما جاتا ہے جس پر علم نقش کیا جاتا ہے۔ لوح ول محاورہ میں بھی بولا جاتا ہے۔ علم حقیق دل پر وارد ہو کر نقش ہوتا ہے۔ یمی روشن و نور کا مرکز ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرایا ہے کہ ہر چیز سورج سے روشن عاصل کرتی ہے اور سورج لوح محفوظ سے روشن پاتا ہے اور وہ لوح محفوظ ہم ہیں۔

اول ما خلق الله القلم سب سے پہلے اللہ في قلم كو بنايا-

علم کے نقوش مختی یا کاغذ پر قلم کے ذریعے بنائے جاتے ہیں اور لوح قلب پر علم حقیقی اسی کی نورانی شعاعوں سے وارد ہوتا ہے۔ علم فطرت نفس انسانی میں اسی نور کی شعاعوں سے ڈالا گیا۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے کہ:

اقرا و ربک الاکرم ( الذی علم بالقلم ( علم الانسان سالم یعلم ( العاق سرم ۱۵ مرم ۱۷)

روھ اور تیرا رب بت کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ سکھا دیا انبان کو جو وہ نہ جانتا تھا۔

اول ما خلق الله العقل (سب سے پہلے اللہ نے عمل کو بنایا)

ای نور کلوق کا نام عقل سلیم بھی ہے جو ہرانسان کے ساتھ ہے اور اسے نیکی و ہرانسان کے ساتھ ہے اور اسے نیکی و بدی میں تمیز کرواتی ہے شرسے بچنے کی ترغیب رہی ہے اور عقل وہ قوت ہے جس کے ذریعے خالق کی بندگی کی جاتی ہے۔

اول ما خلق الله العلم سب سے پیلے اللہ نے علم کو خلق کیا۔

سی وہ نور علم ہے جس کی شعاعیں جب ول پر پرتی ہیں تو اس میں شعور بیدار ہو جاتا ہے۔

اول ما خلق الله الروح سب سے پہلے اللہ نے روح کو تخلیق کیا۔ یمی وہ روح القدس ہے جس کے بارے میں الله فرا آ ہے: و اید ناہ بروح القد س اور ہم نے روح القدس سے اس کی مدد کی۔ پر فرمایا۔

اولئک کتب في قلوبهم الايمان و ايد هم يروح منه (الجادل ٢٢)

وئی تو وہ لوگ ہیں جن کے دلول میں اس نے ایمان کے نقش رقم کے اور اس نے اپنی روح سے ان کی مدد فرمائی۔

علی هذا بید اوح و قلم علم و عش اور روح حضور غایت کائنات رسالت باب خاتم النبین سید المرسلین صلی الله علیه و آله وسلم کے نور پاک بی کے مختلف نام ہیں۔ جیسا کہ عکیم الامت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے اعتراف کیا۔

لوح بمی تو قلم بمی تو تیرا دجود الکتاب گنبد آجمید رنگ تیرے محیط میں حباب

# عاكم الغيب

علی مرتب ایک الی نفیلت ہے جو جائل کو زانوے تلمذ نیکنے پر مجبور کرتا ہے۔
فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات والا صفات کو مدینہ العلم اور
دارالحکمت کی حیثیت سے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ وہ نبی ای ہوتے ہوئے بھی
علیم العالمین ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ:

و نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شفى (سورة النحل ٨٩)

اور ہم نے تم پر (اے رسولم) کتاب کو نازل کیا جو ہر شے کی پوری پوری وضاحت کرنے والی ہے۔)

اور سورہ فحل کی ۵۵ آیت میں ہے کہ "کوئی آسان اور زمین کا ایسا غیب نہیں ہے جو کتاب مبین میں موجود نہ ہو۔ اب بیا بات ہر طرح کے ابمام سے پاک ہے کہ جس ہتی پر بیہ کتاب نازل کی گئی وہ ذات پاک اس کے مطالب و مفاہم کو کماحقہ

جانی سجھتی تھی یا نہیں؟ اگر کما جائے گا کہ نہیں تواعثراض براہ راست خدائے بررگ پر وارد ہو گا کہ اللہ نے الی بات کی سے کی جو اسے سجھ ہی نہیں سکتا اور پھریہ کہ جب وہ خود ہی نہیں جانتا تو دو نمروں کو کیا بتائے گا؟ لیکن یہ مفروضہ کہ اللہ تعالی سے ایبا فعل عبث مرزد ہو امر محال ہے۔ الندا تسلیم کرنا پڑے گا کہ علم کتاب مین سے صاحب الکتاب کماحقہ واقف ہیں۔

بعض لوگ اس قول خدا کو کہ و عندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البو و لبحر (سورہ انعام ۵۹) کہ غیب کی تنجیاں اللہ کے پاس ہیں اسے کوئی شیں جانا سوائے اس کے۔ وہ جانا ہے کہ جو کچھ بحر و بر ہیں ہے۔ استدلال بنا کر پیفیر کے علم ہیں تنقیص کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ حالانکہ وہ یہ نہیں سوچتے کہ اللہ پر یہ پابٹری تو نہیں ہے کہ وہ علم غیب سے کی کو آگاہ نہیں کرے گا۔ اگر وہ ای آیت بی کا انگا حصہ ملاحظہ فرائیں کہ و لا دطب و لا بابس الا فی کتاب مبین کہ نہ کوئی خلک و تر (کا علم) جو کتاب مبین میں نہ ہو' تو یہ شبہ رفع ہو سکتا ہے کہ صاحب کتاب مبین کو خلک و تر کے بورے علم بر دسترس حاصل ہے۔

علاوہ ازیں پروردگار عالم نے بعض مقامات پر اپنے اختیار کا تذکرہ اس طرح سے کیا ہے کہ

علم الغیب فلا بظهر علی غیبته احدا (الا من ارتضی من رسول وبی غیب کا عالم بے یس وہ اپنے غیب سے کی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس مخص کے جس کو وہ رسول نتخب کرے۔

ذلک من انباء الغیب نوحیہ الیک (سورہ اوسف ۱۰۲) یہ غیب کی خبول میں سے ہے جو ہم نے (اے رسول) تجھ پر وی کی۔ سے ہے جو ہم نے (اے رسول) تجھ پر وی کی۔ و ما ہو علی الغیب بضنین اور وہ (رسول) غیب کی باتیں ہائے میں بخیل

سیں ہے۔

یہ آیات سرکار رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیب دانی اور لامحدود علم پر دال ہیں۔

ہمارے بیارے بخیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی بربان قاضع اور نورمبین ہے۔ اللہ فاک کو نوری کی اطاعت کرتا اس لئے بھی تجویز کیا گیا ہے کہ وہ نور بربان قاطع بھی ہے۔ شیطان جیے سرکش نے بھی بارگاہ اللی جس اسی عذر پر آدم علیہ اللام کے سامنے اتھا نکنے سے انکار کیا تھا کہ اس کے ذعم جس آدم فاکی مخلوق سے اور اس کو نار سے بیدا کیا گیا تھا۔ بسرکیف حضور اکرم الی بربان قاطع اور نورمبین اور اس کو نار سے بیدا کیا گیا تھا۔ بسرکیف حضور اکرم الی بربان قاطع اور نورمبین بین کہ ہرصاحب شعور اس حقیقت کو اپنے من جس ڈوب کر تلاش کر سکتا ہے۔ اس امرکی تائید قرآن مین کی اس آیت سے بھی ہوتی ہے کہ اللہ نے پوری نوع انسانی کو براہ راست خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ:

يا ايها الناس قد جاء كم يرهان من ربكم و انزلنا اليكم نورا" مبينا (التاء١٤٣)

اے انسانو! بے شک تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی جانب سے ایک محکم دلیل آ چکی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایک ایسے نور کو نازل کیا ہے جو تمہیں واضح دکھائی وتا ہے۔

دو سرے مقام پر فرمایا ہے کہ:

"ب شک اللہ نے تم پر ذکر کو نازل کیا جو ایک رسول ہے کہ تم پر اللہ کی کملی موئی آیتی خلاف اللہ کے ملک موئی آیتی خلوت کرتا رہتا ہے۔ اکد ان لوگوں کو جو ایمان لائیں اور نیک کام کریں (گمرابی کی) آریکیوں سے نکال کر (ہدایت) کے نور کی طرف لے آئے۔" (الطلاق المُنا))

یہ خطاب عام کی مزید تشریح کا محتاج شمیں ہے۔ ہر صاحب فکر اس ذکر و نفیحت نور بصیرت الرسول کو جو اسے محمرابی کی تاریکیوں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لانے کی سعی کرتا ہے اپنے اندر فور کرنے سے بخوبی محسوس کر سکتا ہے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منزلت سے انتخابی حاصل ہو جانے کے بعد ہر بالغ نظر فطرتا " آپ کا انتجاع کرنے پر رضاکارانہ طور پر تیار ہو جاتا ہے۔ جب اسے یہ معلوم ہو تا ہے کہ خداوند متعال اس ہتی کے بارے میں شمادت رہا ہے کہ خداوند متعال اس ہتی کے بارے میں شمادت رہا ہے کہ :

و ما ينطق عن الهوى ○ ان هو الا وحي يوهي (التجم ٣-٢) ·

اور وہ اپنی خواہش نفس سے کلام نہیں کرما سوائے اس کے جو اس پر وی کیا جا ہے۔

سجان الله و بحمدہ حضور کا نطق وحی ربانی ہے۔ اپنے کلام کے جس حصے کو آپ قرآن فرما دیں وہ قرآن مبین قرار پا جا تا ہے۔ اور اس میں بھی ان کی حوی کا کوئی عمل وخل نہیں ہو تا۔ بلکہ بموجب فرمان النی ہے۔ خدا کی اس گارٹی کے بعد بھی اگر یہ گمان کیا جائے کلام کا بعض حصہ قرآن ہے اور بعض نہیں لیعنی کچھ وحی ہے اور پچھ وہی تو یہ اور پچھ وہی تو یہ نظریہ سرا سرقرآنی نظریئے سے متصادم ہے۔

یہ تو مزات کلام ہے۔ خلاق عالم نے تو حرکات و سکنات رسول کو بھی اپنے سے منسوب کیا ہے جیسا کہ فرایا و ما رمیت اذر میت و لکن اللہ دمی (الانفال)

(اور تو نے وہ (ککریاں) نمیں کھینکیں تھیں جبکہ تو نے کھینکیں بلکہ وہ اللہ نے

تجينكين تخين-

مجمی ارشاد ہوا: "اے رسول ! جو لوگ تھھ سے بیعت کرتے ہیں وہ ورحقیقت اللہ سے بیعت کرتے ہیں' ان کے ہاتھ پر تو اللہ کا ہاتھ ہے۔ (الفتح ۱۰) لین سرکار دو مائم کے دست مبارک کو خدائے غیر مجسم نے اپنا ہاتھ فرایا ہے۔
قربت خالق سے مزالت کا یہ عالم ہے کہ فاصلہ دو کمان سے بھی کم رہ گیا۔
الغرض حضوراً ی مزالت شان جداگانہ ہے۔ آپ کا قعل اللہ کا عمل ہے۔ آپ
کی بات خداکی دی ہے۔ جبی تو اللہ نے فرمایا کہ «ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا" خاکی
گنگار کی کیا ہت کہ آپ کی شان بیان کرنے کا حق ادا کر سکے۔

بحث ابشريت

اس قدر جلیل منوات مناقب اور لاتعصی فضائل کے باوجود یار لوگ آپ کو اپنے جیسا بھر خیال کرتے میں خدا کا خوف نہیں کرتے۔ میں کہتا ہول کہ اگر وہ ہم جیسے بھر بیں تو پھر خدا نے ان کے اتباع و اطاعت کا مطلق تھم صادر فرا کر غیر فطری جیسے بھر بیں تو پھر خدا نے ان کے اتباع و اطاعت کا مطلق تھم صادر فرا کر غیر فطری جبر کا اظہار کیا ہے۔ اور خاطی کو خطاکار اپنے جبر کا اظہار کیا ہے۔ اور خاطی کو خطاکار اپنے لئے مطاع تجویز تمیں کرے گا۔ لیکن اگر سے اصرار کیا جائے کہ قرآن مجید میں واضح طور پر یہ کما گیا ہے کہ: قل اتما بھو مشلکم بوھی الی کمہ دو کہ میں بھی تماری طرح ایک بھر بون (گم) مجھ پر وی کی گئی۔

تو میں کوں گا شاری دنیا ہے کہ ''انسان حیوان عاطق ہے'' اللّه اکیا کوئی اس ضد کو ملان لے گا کہ تمام انسان حیوان ہیں۔ ہرگز شمیں۔ پس بیتنا فرق انسان اور حیوان میں ہو آ ہے۔ مزید سے کہ بیتنا فرق نی اور عام انسان میں ہو آ ہے۔ مزید سے کہ بیتنا فرق نی اور عام انسان میں ہو آ ہے۔ مزید سے کہ بیتنا فرق نی اور سید الانبیاء میں ہے۔ منطق قاعدے کی دو ہے مام انسان میں ہے اتا ہی فرق نی اور سید الانبیاء میں ہے۔ منطق قاعدے کی دو سے کسی شے کی تعریف کے دو جزید ہوتے ہیں۔ پہلا (Genus) عموی اور دو سرا کسی شے کی تعریف کے دو جزید موسے میں شامل چیز کے علاوہ اور بھی کئی چیزیں شامل ہوتی ہیں اور دو سری اشیاء ہوتی ہیں اس خصوص المیازی چیز کا ذکر ہوتا ہے۔ جو اس کو دو سری اشیاء ہوتی ہیں اور دو سری اشیاء

64

ے منفرد و ممیز کرتی ہے۔ چنانچہ اس قاعدے کے مطابق جب انسان کو حیوان ناطق کما جاتا ہے تو اس تعریف میں پہلے عموی نوع حیوان (جس میں انسان دو سرے بہت سارے حیوانوں کے ہمراہ بوجہ اشتراک متعدد امور میں شامل ہے) کا ذکر ہے۔ اس کے بعد انسان کی مخصوص صفت "قدرت کلام" کا ذکر ہے جو انسان کا جملہ حیوانات سے مابہ الاخمیاز ہے۔

پی جس طرح تعریف ندکورہ کے مطابق انسان کو محض حیوان سمجھ لینا درست نمیں بلکہ اس کی معرفت کے لئے اس کی صفت مخصوص "قوت گویائی" کو طموظ خاطر رکھنا لازی ہے اور اسے نظر انداز کرکے بنی آدم کو کتے 'بلیوں' بندروں کی صف میں کھڑا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح صرف آبے منقولہ بالا کے الفاظ کی روشنی میں نبی کو ایک عام بشر سمجھ لینا ٹھیک نہیں ہے۔

آیت کے مطابق نی کی تعریف یوں ہوتی ہے کہ "نی ایک بشرہ جس پر وی ہوتی ہے" اب منطقی طور پر نی کو صرف بشر سمجھ لینا درست ہو گا؟ جبکہ اس کا جزو ٹانی "حامل وی ہونا" قطعی طور پر نظر انداز کیا جا رہا ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ اگر نی کی تعریف کے جزو دوم (Differentia) کو لیں پشت ڈال کر کوئی نظریہ رکھتا ہے کہ نبی اس کی طرح کا ایک بشر ہے تو پھر وہ بتائے کہ کیا وہ مثل نبی صاحب دی ہے؟ اگر جواب ہاں میں ہو تو وہ پاگل ہے اور اگر نفی میں ہے تو اس کا بیہ سجمنا کہ نبی اس کی طرح عام بشر ہے، مبنی ہر عشل نہیں ہے۔ اور اس کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے عدم معرفت کی دلیل ہے۔

انسان کو قدرت نے حواس خمسہ عطا کئے ہیں۔ جن پر اس کے میلغ علم کا دارددار ہے۔ ان پانچ حسوں کے علاوہ انسان کو کئی اور حس کا شعور نہیں ہے۔ اور فاہر ہے جس حس کا شعور نہیں اس سے متعلق علم کا فہم انسان میں آنا ممکن نہیں۔

مثلًا ایک مادر زاد نابینا کو رنگول میں فرق کا شعور نہیں ہو سکا۔ کیونکہ وہ قوت باصرہ سے محروم ہوتے تو کیا کمی انسان اس باصرہ حس سے محروم ہوتے تو کیا کمی انسان کو نیلے' پیلے' کالے' سفید کا شعور ہوآ؟ نہیں ہوتا۔

بلاشبہ حواس خمسہ کے علاوہ بھی حواس ہیں گر مشاہدے کے مطابق انمان ان کے محروم ہے۔ مثلاً مشہور ہے کہ جب کوئی شدید زلزلہ آنے والا ہوتا ہے تو کتے بھو تکنے گئتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتوں اور پر ندوں میں کوئی الی حس موجود ہے جس سے ان کو آنے والی آفت کا قبل از وقت شحور ہوتا ہے۔ ہم کارخانہ قدرت میں روز مرہ کے مشاہدات میں یہ باتیں نظارہ کر کتے ہیں۔ مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ بارش ہونے سے قبل چیو نثیاں چھپ جاتی ہیں جبکہ انسان کو بظاہر بارش کے کوئی آثار نظر نہیں آئے۔ یہ بات تو ہے حیوانات کی۔ بعض انسانوں میں بھی کی چھٹی حس کا ذکر سننے میں آتا ہے۔ جس کے ذریعے بعض انسانوں میں بھی کی چھٹی حس کا ذکر سننے میں آتا ہے۔ جس کے ذریعے الیے لوگوں کو کچھ باتوں کا شعور ہو جاتا ہے جو عام انسان کو نہیں ہوتا ہے۔ لاہزا یہ بات ہمارے علم میں نہیں ہے کہ ایک صاحب وتی ہستی کو ان عام حواس خمسہ کے علاوہ خداوند تعالی نے اور کتنے حواس عطا کے ہیں اور ان کی طاقت کیا ہے۔ جو شعور وقی کے لئے ضروری ہے۔

# وسبيله

ایک بدی مشہور حدیث قدی میں مقصد تخلیق انسان کی نشاندی کی مجی ہے۔ ارشاد ہے کہ:

كنت كنزا مخفيا احببت ان اعرف فخلقتك يا محمد

میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا۔ میں نے چاہا کہ میں پہانا جاؤں۔ پس میں نے اے

محمرٌ تجھے خلق کیا۔

وہ خدا کہ جس کی حقیقت بلند ہمتوں کے ادراک سے مادرا ہے۔ جس تک فکر کی گرائیاں بینچ سے قاصر ہیں۔ اس تک براہ راست رابطہ امکانی نہیں۔ النذا اس کی گرائیاں بینچ سے قاصر ہیں۔ اس تک براہ راست رابطہ امکانی نہیں۔ النذا اس نے اپنی معرفت کا وسیلہ پیدا کیا۔ اور انسانوں کو تھم دیا کہ اس کی طرف وسیلہ تلاش کریں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ:

يا ايها الذين امنوا التقوا الله و اتبغوا اليه و سيلته و جاهد وا في سبيله لعلكم تفلحون (سورة الماكره ٣٨)

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کو۔ اور اس کی راہ میں جماد کرو۔ آک تم فلاح یاؤ۔

ہم گرشتہ صفحات میں عرض کر چکے ہیں کہ ایمان حب اللہ ہے اور حب اللہ الطاعت رسول ہے۔ تو پھر یہ امر مختاج تشریح نہیں کہ اس کی طرف وسیلہ "الرسول" ہی ہیں۔ پوچھا جا سکتا ہے کہ خدا نے اپنی طرف غیر اللہ کے وسیلے کی خلاش کا تھم کیوں دیا؟ اس کا اصلی جواب تو حاکم مطلق ہی جانتا ہے تاہم عقل سے یہ بات چھی نہیں ہے کہ ذات باری انسانی فیم و اور اک سے کہیں بلند و برتر ہے۔ الذا بلا واسطہ اس کی معرفت بعید از قیاس ہے۔ شاید کی وجہ ہے کہ خود خدا نے قادر مطلق ہوتے ہوئے بھی کسی انسان سے براہ راست رابطہ نہ کیا سوائے اپنے منتخب بندوں کے۔

یں جس کسی نے اپنے مقصد حیات کو بہان لیا اور اس کے دل میں حصول مقصد کی طلب بیدا ہوئی تو اس کے طاحہ واجب قرار پایا کہ فلاح کے وسلے کو بہانے۔ اس وسلے کی طلب کے طالب کو کسی دشت و صحواکی خاک جھانے کی احتیاج نمیں وہ وسلہ تو اپنی تمام رحموں کو لئے ہوئے ہر دم صاحب طلب کے ساتھ اس کی دھیری کے لئے موجود ہے۔

الله تعالى سب كو توفق عطا فرمائك كم بم اس وسيله (رحمت للعالمين) كو بيجانين اور اس کی اطاعت کرے معرفت الی حاصل کریں اور فلاح پائیں۔ کیونکہ وہ لوگ: "الرسول في اى كا اتباع كرت بي- جه وه اين باس لكما موا بات بن وواة اور انجیل میں (بھی)۔ جو ان کو نیکی کا تھم رہتا ہے اور بدی سے روکتا ہے۔ اور ان پر طیب اشیاء حلال کرتا ہے اور خبیث چیزوں کو حرام کرتا ہے اور ان یر سے ان کے بوجھ اور وہ طوق جو ان پر بڑے ہوئے ہیں' اتار تا ہے۔ پس وہ جو اس بر ایمان لاتے ہیں اس کی تعظیم کرتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کی پیردی کرتے ہیں جو اس کے ساتھ ا آرا گیا وہی تو ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔" (اعراف ۱۵۷) م اب تک ساری مفتار کا لب لباب بیہ ہے کہ اتباع رسول کا بدلہ محبت النی ہے۔ اور عدم اتباع احباط اعمال اور غضب اللی کا موجب ہے۔ جب ہم تاریخ اسلام سم اس آیت کا جملہ و اتبعو النود الذی انزل معانصوصی توجہ کا طابگار ہے۔ لیتی "اور وہ اس تور كا اتباع كرت بي جو اس (رسول) ك ساته الاراكيا بي" به الفاظ اس حقيقت كي وضاحت كررب یں کہ وہ نور جو اس پر انارا میں گیا ہے بلکہ وہ اس کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ ہراس صاحب ایمان کو جے رسول اللہ کے عظیم متعمد اور جمد میرواسطے سے الحاق کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اسے روشنی بخا ے۔ ایم ال بیت علیم الطام نے فرمایا ہے کہ اس آیت میں نور سے مراد نش رسول اللہ امام

حفرت عيني عليه السلام فرمات بي كه:

المتقين على بن الي طالب اور آئمة حق بي- (تغير صالى ١١٢)

"اس لئے میں تم سے کتا ہوں کہ فدا کا رسول وہ رونن ہے جس سے فدا کی پیدا کردہ تقریبا"
تمام چڑوں کو خوشی نصیب ہوگی۔ کیونکہ وہ فیم اور نصیت علت اور طاقت خیبت اور مجت جس اور حب کرا دوح سے درع کی دوج سے آراستہ ہے۔ وہ فیاضی اور رحمت عدل اور تقوی شرافت اور مجر کی روح سے مزن ہے۔ جو اس نے فدا نے ان تمام چڑوں کی بہ نبست تمن کنا پائی ہے۔ جنس فدا نے اپنی کلون میں سے بید دوح بخش ہے۔ کیما مبارک وقت ہوگا جب وہ وینا میں آئے گا۔ یقین جانو میں نے اس کو دیکھا ہے۔ اور اس کی تعظیم کی ہے۔ جس طرح ہر بی نے اس ویکھا ہے۔ اور اس کی تعظیم کی ہے۔ جس طرح ہر بی نے اس ویکھا ہے۔ اس کی دوح کو رکھتے ہی فدا نے اس نیوت دی۔ اور جب میں نے اس کو دیکھا تو میری دوح سکینت سے بحر گئی۔ یہ کشت مور اور جب میں نے اس کو دیکھا تو میری دوح سکینت سے بحر گئی۔ یہ کئے ہو۔ اور جمجہ تماری جوتی کا ترمہ بائد سے کے قابل بنا دے۔ بوت کہ سے بائد میں بائد سے کو کہ یہ بائد کے اور فدا کی مقدس (تر) جس ہو جاؤں گا۔ " را نجیل۔ کیونکہ یہ مرتبہ بھی یا لوں تو میں ایک بڑا تی اور فدا کی مقدس (تر) جس ہو جاؤں گا۔" (انجیل۔ برباب ۲۳))

8

میں مشاہیر اسلام کی موانح حیات یر سرسری نظر ڈالتے ہیں تو ایبا محسوس کرتے ہیں کہ بعض بر گزیدہ افراد نے اینے رسول مقبول کا انتاع اس انداز سے کیا ہے کہ مطاع و مطیع میں پیچان کرنا مشکل ہو جا آ ہے۔ مکہ کے وہ باریک بین گفار جو کسی محوڑے کے صرف سم کا نشان دیکه کراس کی منزل ابتدا و انتها سفر اور نسل و قتم تک معلوم کر ليتے تھے۔ شب جرت ساري رات مطبع رسول على ابن الى طالب عليه السلام كو بسر رسول کر لیٹے ہوئے میں سمجھا کئے کہ پنجبراکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سو رہے ہیں۔ اس کے برعکس تاریخ میں ان افراد کے کردار بھی مرقوم ہیں جو دعویدار ایمان رہے شرف محبت مجمی پایا۔ مربایہ اطاعت میں ان کے قدم ڈگھاتے رہے۔ میدان جماد میں ب ثاتی نبوت میں شکوک شرک خفی کردار پنیبریر شبهات اور رسالت سے عدم معرفت کی ان گنت مثالیں دستیاب ہیں۔ دراصل حیثیت رسول کے معیار کو معین مرت می مد نوی عی می فیر ملط نظرات نے جم لیا شروع کر دیا تا اور جس رسول کی اطاعت مطلق اور اجام کلی کو اللہ نے اپنی مجت کا دامد ذریعہ قرار دیا تھا کو آہ نظروں نے اپنی خودساختہ تاویلات اور من گھڑت تشریحات سے معنوی اعتبار سے اس میں تحریف کرنے میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ کیا اور بیہ تحریف بلکہ تفریق ہی ورامل اختلاف امت کی اصل جر ہے جے بعد میں لوگوں نے احداد امتی رحت" کے قول سے مشہور کرکے اینا الوسیدها کیا اور ملت میں ایا انتشار بیدا کر دیا جس کا سدباب انسانی باط سے باہر نظر آنے لگا ہے۔ زیر مطالعہ تھنیف میں ہاری خوابش ہے کہ "مجمد رسول اللہ" صلی اللہ علیہ واللہ وسلم کہ جن کی اطاعت اور فرانبرداری کا خلاق عالم نے برزور مطالبہ کیا ہے کا مقام اور مرتبہ شافت کرنے کی کو سشش کریں کیونکہ حضور کی معرفت کا دعویٰ بہت بدی بات ہو گی جبکہ کمترین کا منہ مجھوٹا ہے۔ جیسا کہ اکثر مسلمان اینے نبی کو عام بشر سجھتے ہیں یا حیات نبوی کو دو حصول میں بانٹ لیتے ہیں کہ نبوی حصہ جو واجب الاتباع ہے۔ اور غیر نبوی حصہ جو واجب الاطاعت نہیں۔ لیکن یہ نظریات یکر باطل ہیں۔ کیونکہ خلاف قرآن ہیں۔ ہمارا مخار یہ ہے کہ چونکہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ والہ وسلم نور ہیں۔ لنذا ان کا اتباع کلی واجب ہے۔ اس لئے ہم نور کی بحث پر مجھ مفتکو کرنے کی اجازت چاہے ہیں اور علامہ ہروی اعلی اللہ مقامہ کے مواعظ سے احتفادہ کرتے ہیں۔

# أور

#### قدحاء كم من الله نور و كتاب مبين

بے شک تمارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مین آ چکی ہے۔

تعریف دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو قابل بیان ہوتی ہے اور دو سری حیطہ بیان

ہیں جرکت پائی جاتی ہے۔ مطابعہ ہے کہ ہر ظلون مقرک ہے۔ لیمی ہر شخے

میں جرکت پائی جاتی ہے۔ جمادات ' نیا تات ' حیوانات ' ستارے ' سایے ' انسان ہر چیز '

میں ایک قدرتی جرکت موجود ہے۔ حرکت کی بحی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک طبی

(فطری) دو سری قسوی (جری) حرکت طبی ماکل بہ ترتی ہوتی ہے اور ماکل بہ تزل

فیس چے پھر کہ ترتی کرکے زمین سے ہزاروں فٹ اونچا ہو جاتی ہے۔ در فت کہ کی

مرز او نچ چلے جاتے ہیں۔ ای طرح کی چیزیں ہیں کہ نچی سے اونچی ہو جاتی ہیں۔ یہ

مرز او نچ جلے جاتے ہیں۔ ای طرح کی چیزیں ہیں کہ نچی سے اونچی ہو جاتی ہیں۔ یہ

مجی امر مسلمہ ہے کہ حرکت کا سبب حرارت ہو تا ہے۔ جب حرارت نہ ہو تو حرکت

بھی نہ ہو گی۔ اس سب حرکت "حرارت" کو آج کی سائنس نے الکیٹرشی نیمنی برت یا

بھی نہ ہو گی۔ اس سب حرکت "حرارت" کو آج کی سائنس نے الکیٹرشی نیمنی برت یا

بھی نہ ہو گی۔ اس سب حرکت "حرارت" کو آج کی سائنس نے الکیٹرشی نیمنی برت یا

بھی نہ ہو گی۔ اس سب حرکت "حرارت" کو آج کی سائنس نے الکیٹرشی نیمنی برت یا

جی طرح مخلف زبانوں اور علوم میں مجھوس اصطلاقی رائج ہوتی ہیں اور ایک بی اور ایک بی اور ایک بی اور ایک بی شخص کے مخلف نام ہوتے ہیں مثلاً باء (عربی) آب (فاری) بانی (اردو) یعنی ایک چیز یانی کے مخلف زبانوں میں مخلف نام ہونے کی وجہ سے اس کی حقیقت میں

کوئی فرق نمیں آیا۔ چنانچہ Electricity کو عربی زبان میں "برق" کتے ہیں۔ گر قرآن مجید میں اس کی حقیقت واقعہ کو "نور" کما گیا ہے اور اصطلاح میں اسے "ملکوت" فرایا ہے۔

الله نور السموات و الارض مثل نوره كمشكوة فيها مصباح الصباح في زجاجته الزجاجته كانها كوكب درى يو قد من شجرة مباركته زيتونته لا شرقيته و لا مرغريته يكاد ذيتها يضئى و لو لم يمسه نار نور على نور يهنى الله لنوره من يشاء و يضرب الله الامثال للناس و الله بكل شئى عليم

این ہے جینے اللہ بی آسان اور زمین کا نور ہے (علت العلل ہے) اس کے نور کی مثال این ہے جینے ایک قدیل ہو جس میں کہ ایک چراغ ہو۔ وہ جراغ شیشے کے ایک قانوس میں ہو (اور) وہ قانوس اس طرح (جگانا) ہو جینے ایک چکدار ستارہ (جو کہ) ایک مبارک زخونی شجرے روش ہو تا ہے۔ جو نہ مشرق ہے نہ مغربی۔ قریب ہے کہ باک تیل روش ہو جائے حالا تکہ آگ نے اسے چھوا بھی نہ ہو۔ نور بالائے نور اللہ اس کا تیل روش ہو جائے حالا تکہ آگ نے اسے چھوا بھی نہ ہو۔ نور بالائے نور اللہ اس کا جرائے در کی طرف جس کی چاہتا ہے ہوائے کرتا ہے اور اللہ لوگوں کے لئے مثالیں این کرتا ہے اور اللہ لوگوں کے لئے مثالیں بیان کرتا ہے اور اللہ ہرشے کا جانے والا ہے۔

#### (سورة نور ٣٥) (يندملكوت كل شئي و اليد ترجعون)

معلوم ہوا کہ ہر شے جسم و مجرم کو حرکت اور نشود نما دینے والی چڑ یک "نور"
اور "ملکوت" ہے جے ہم بکل کتے ہیں۔ "ہر شے کی حرکت طبعی اپنے مرکز کی جانب
ہوتی ہے" یہ سائنسی قانون ہے۔ نیزیہ کہ اگر حرکت طبعی کے ساتھ حرکت قسوی
شریک ہو جائے تو اس میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ کس پھر کو ایک پہاڑ کی بلند چوٹی
پر کھڑا ہو کر انسان کئی فٹ اونچا پھینک سکتا ہے حالانکہ اس مقام پر پھرنے اپنی طبعی
حالت کو ختم کر لیا ہے اور یہ مسلمہ بات بدیمات میں سے ہے کہ جس شے میں برتی

طانت اینے ماتحت اجمام و اجرام سے زیادہ ہو گی وہ شے اپنے ماتحتوں کا مرکز ہو گ-اب چونکہ انسان جمادات ' نبا آت اور حیوانات کا مجموعہ ہے الذا اس میں جملہ انواع محلوق سے برتی قوت زیادہ ہے۔ مزید سے کہ مدافعت اور جاذبیت کا مدار بھی برتی طانت یر ہوتا ہے۔ لعنی جتنی کسی چیز میں برتی قوت ہوگی اس قدر اس شے میں قوت جذب و طاقت دفع ہو گی۔ پس اس قوت جذب اور طاقت مرافعت کے لحاظ سے وہ چز تمام ماتحت اشیاء کی مسخرو حاکم لینی مجمع اور مرکز ہو گ۔ اب چونکه انسان میں دیگر انواع کی نبت سے زیادہ برقی قوت ہے اس لئے انسان جملہ جمادات نیا آت اور حیوانات کا مرکز ہے۔ اور چونکہ انسان سمیت ہرشے کی حرکت عالم بالاکی طرف ہے جمال کہ سب انواع کا مرکز ہے اور انسان کے علاوہ کمی دوسری نوع کی ترقی طولانی عالم علوی ك نيس بينج مكني كونكه بيرسب براه راست بلا وسيله نور الانوار مبداء الدهور تك رسائی یانے سے قاصر ہیں۔ اس لئے ان کی ترقی طولانی نمیں ہوگی بلکہ عرضی رہے گ اور وہ اس قدر محدود کہ یہ سب اینے مرکز تک جو کہ انسان ہے' سی پہنچ سکیں گی۔ میں وجہ ہے کہ پھر عرضی ترقی کرتے کرتے یا قوت ' زمرد یا الماس ہو جاتا ہے کہ اینے آپ کو اس درجہ تک پہنچا کر انسان تک پہنچا ہے۔ جو اس کا مرکز ہے یا یہ کہ جب جوہر ارضی حرکت کرتے کرتے سونا ہو جاتا ہے جو اب انسان خود بخود اس کو اپنے یاس تھینج لاتا ہے اور اس کے سکے یا زبور بنا کر زیر استعال لاتا ہے۔ اس طرح ورخت ترقی کرتے کرتے کسی مزیدار پھل کی شکل اختیار کرنے لگتا ہے پس انسان ان کو اپنی غذا بنا لیتا ہے۔ اس وہ اس ترکیب سے اسے مرکز کی جانب پنچ جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ فرما تا ہے کہ:

و خلق لكم ما فى الارض جميعا" لينى اك نوع انسانى! بم فى بو بكم زين من از قتم جمادات نها آت اور حيوانات غلق كيا ب سب تممارك فاكدك ك لئ میں اور ان تمام انواع محلوقات کا مرکز اور مجمع تم کو بنایا ہے۔

لیکن انسان اور انسان میں بھی فرق ہے۔ ایک انسان تو وہ ہے کہ جمے آگ تک ساگانا نمیں آیا۔ مگر ایک وہ بین کہ دوسری چزوں سے قوت برقیہ لے کر اپنے استعال میں لاتے ہیں۔ یعنی ایسے آلات و اوویات تیار کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے ایک جم کی برقی طاقت کو دوسرے جم میں منتقل کر دیتے ہیں۔ عاربوں کا علاج كرتے ہيں۔ مرباري تعالى نے تو ايك كو دوسرے ير نفيلت دى ہے۔ الذا بعض انسان ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ بغیر کسی آلے اور دوا کے وسلے سے برقی طاقت کو دوسرے جم میں داخل کرنے پر دسترس رکھتے ہیں۔ اور یہ بندگان الی انبیاء مرسلین اور اوصیاء کرام علیم السلام بین که بغیر کمی دو سرے جم سے قوت برقیہ حاصل کئے خود اپنے باس سے دوسرے جسمول میں بتی ارس دو ڑاتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت عیلی عليه السلام مردول ير اينا دست ميجائي ركه كر قم باذن الله فرمات بير يس وه زنده مو جاتے ہیں۔ اندھوں کو بینا کر دیتے ہیں۔ پس ان خاصان خدا بررگوں کی قوت برقیہ بھینا تمام نوع انسان کی قوت برقیہ سے زیادہ ہے اور وہ اپنے پاس سے دو سرول کو یہ طاقت عطا کرتے ہیں۔ المذا معلوم ہوا کہ نوع بشری کا مرکز قوت نبی و وی ہیں۔ اس بن آدم حرکت کی بدولت اینے نبی یا امام تک پہنچ سکتا ہے۔ کیونکہ میں اس کا مرکز و منع ہے۔ ای طرح نی نی اور رسول رسول میں بھی فرق ہے۔ بعض نی اور رسول ایسے ہیں کہ ان کی نورانیت دیگر انبیاء اور رسولوں کی نسبت زیادہ ہے۔ جیسا کہ فرمان ہے ك تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم يس جس في كي نوراثيت كل انبياء مرسلین سے زیادہ ہو گی وہی سب کی حرکت اور ترقی کی غایت اور منتہا ہو گا۔ اور ظامر ب كدوه ذات والى صفات سيد الانبياء اور امام المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم کی ہے۔ واضح ہو کہ یہ نورانیت اور قوت برقیہ صرف عالم سفلی ارضی ہی کے اجمام و موجود موجود ات میں مخصر نمیں ہے بلکہ عالم بالا و اعلیٰ کے اجرام و بیاکل میں بھی موجود ہے۔ بلکہ عالم علوی کی موجودات میں یہ قوت برقیہ و ملکوتیہ عالم سفلی کے اجمام سے بست زیادہ ہے۔ ایک سورج میں نورانیت و قوت برقیہ اس قدر ہے کہ دنیا کی تمام چیزوں کو اس سے روشنی حاصل ہوتی ہے چنانچہ اس نور اور برقیت کے باعث اس میں قوت جذب و دفع بھی سب سے زیادہ ہے۔ یکی وجہ ہے کہ علاء کی شخین کے مطابق قوت جذب و دفع بھی سب سے زیادہ ہے۔ یکی وجہ ہے کہ علاء کی شخین کے مطابق آقاب ہی زمین کو اپنی قوت کے ذریعے سے حرکت دے رہا ہے۔

بسرحال جس طرح اس دنیا کے موجودات اس برتی طاقت کے باعث ہو ان میں موجود ہے، سب کے سب عالم بالا کی طرف حرکت میں معروف ہیں ای طرح موجودات عالم بالا بھی علو کی طرف کہ جمال ان کا مرکز ہے حرکت کرتی ہوئی جا رہی ہیں۔

اب سوال بیہ ہے کہ وہ قوت برقیہ جو تمام قوائے برقیہ نورانیہ کا منع و مرکز ہے

کیا ہے؟ جس کی طرف کا تات کے جملہ موجودات حرکت کرتے ہوئے رواں دواں

بیں۔ پس وبی مبداء نور ہے جو خود ارشاد فرما تا ہے کہ الله نور السموت و الارض

یعنی اللہ ہے روش کرنے والا اور قوت برقیہ دینے والا آسانوں اور زین کو۔ پس تمام
موجودات ارضی و سادی حرق کرکے اللہ کی طرف جانا چاہتی ہیں۔

اگر یہ خیال کیا جائے کہ کیا تمام مخرک اشیاء عالم ذیریں و بالا حرکت کرتے کرتے ذات واجب الوجود سے جا ملیں گی تو یہ خام خیالی ہوگ۔ کیونکہ یہ امر محال ہے کہ مکن کی رسائی ذات واجب الوجود تک ہو سکے۔ اس لئے کہ وہ منتہائے تجرو میں ہے اور یہ سب منتہائے ترکیب میں ہیں۔ وہ قدیم ہے یہ حادث ہیں۔ وونوں آپس مضاد ہیں اور اجماع ضدین محال ہے۔ گر پھر یہ ساری ممکن الوجود اشیاء کماں میں متضاد ہیں اور اجماع ضدین محال ہے۔ گر پھر یہ ساری ممکن الوجود اشیاء کماں

پنچس گی؟ اس بات کو سمجھنے کے لئے سلسلہ نزولی مخلوقات کی جانب متوجہ ہونا جاہئے کہ تمام ممکنات سلسلہ صعودی میں کمال تک رسائی یا سکتے ہیں۔ یہ سب صرف وہاں تک ہی پہنچ کتے ہی جال ان کا مرکز ہے۔ اس سے آگے بال برابر بھی نہیں بردھ سكتے۔ مجمع مكنات سدرة المنتى ہے كہ جس مقام ير جرئيل جيسا مقرب فرشتہ مھى يكار اٹھتا ہے کہ اگر سرمو بھی آگے ہوا تو جل جاؤں گا۔ ممکنات کا سلسلہ نزولی میہ ہے جیسا آپ نے گذشتہ اوراق میں مطالعہ فرمایا کہ باری تعالی نے سب سے پہلے ایک نور کو خلق فرمایا جو تمام انوار کا مصدر و مرکز قرار پایا۔ تمام ممکن الوجود چیزوں کو اس نور سے نورانیت اور قوت برقیہ عطا ہوئی۔ پھراس نور سے ایک طین خلق فرمائی گئی۔ اور اس طین سے متعدد طینتیں بنائی گئیں۔ ہر طین سے انواع و اقسام کے اجمام و اجرام فلق فرمائے اور جب ان اجسام و اجرام اور ہیاکل و صور کے قوالب بن کر تیار ہو مے تو پر ان میں ای نور اول کی شعاعوں کو جاری و ساری فرمایا۔ جس طرح سے ایک شریس پہلے بھل گھر بنایا جا آ ہے جو ایک برقی خزانہ کی حشیت رکھتا ہے۔ پھر ہر سرك ادر بازار ير تهميه ويول نصب كرك بلب لكا ديئ جاتے ہيں۔ پس جب بير سب انظام مكل كر ليا جاتا ہے تو ايك مرتبہ اس خزائے برقيہ سے بقدر ضرورت بجل چھوڑی جاتی ہے جس سے تمام بھیاں روش ہو جاتی ہیں۔ پس اس طرح بلا شبہ تمام عوالم مخلوق علوی و سفلی کے اجمام اور میاکل نوعیہ میں ضرورت کے مطابق خلاق عالمین نے اس نزانہ برقیہ اور نورانیہ سے شعاعیں وافل فرمائیں جس سے تمام كائتات مين حركت آئي اور روشني يهيلي- جيساكه ارشاد فرمايا:

مثل نوره كمشكوة فيها مصباح المصباح في زجاجته الزجاجته كانها كوكب درى يو قد من شجرة مباركته زيتونته لا شرقيه و لا غربيه يكاد ذيتها يعنى و لو لم تمسه نار نور على نور این نور فداکی مثال جو مجمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے وجود مبارک کی اصل حقیقت ہے' اس محکوۃ جیسی ہے جس میں مصباح ہے جو ایسے شیشے کے اندر ہے جو کوکب وری کی ماند روشن ہے جو زیتونیہ سے روشن کیا جاتا ہے جو شجرہ مبارکہ جو نہ شرقی ہے نہ غربی۔ بلکہ لامکانی لاہوتی ہے جس کا روغن بغیر جلائے روشنی دیتا ہے۔ پس حضور کا جسم مبارک بھی نورائی ہے اور روح بھی نور ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری ففتق نوری فعنق مند السموات و الارضین و انا و اللہ اجل من السموات و الارضین لینی سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو بنایا' پھراس کو شکافتہ کیا جس سے تمام آسان اور زمینیں پیدا ہو کیں اور میں خدا کی قتم آسانوں اور زمینوں کی غایت ہوں۔

انس بن اللک سے موی ہے کہ رسول خدائے ایک روز نماز فجر ادا قرائی۔ پھر کراب مجد سے بدر کامل کی مائنہ جاوہ افروز ہوئے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ پند فرمائیں تو ہمیں آیہ مبارکہ اولئک مع الذین ۔ النے کی تغییر سے آگاہ فرمائیں۔ آپ نے آیت موصوفہ کی تغییر میں ارشاد فرمایا لیکن انجیاء تو مثلاً میں اور صدیقین تو جسے علی ابن ابی طالب اور شداء جسے میرے پچا تمزہ اور صالحین تو جسے فاطمہ اور حسین ہیں۔ ہو کے اور کما اے اللہ کے رسول! کیا ہم سب ایک چشمہ سے نہیں ہیں؟ آپ نے استضار فرمایا کہ پھر آپ اس سے زیادہ اور کیا چاہتے ہیں۔ عباس نے عرض کیا۔ تو صفور نے جب ان آپ اس سے زیادہ اور کیا چاہتے ہیں۔ عباس نے عرض کیا۔ تو صفور نے جب ان (علی قاطمہ صن میں کا ذکر فرمایا تو میرا ذکر نہیں کیا تو جب ان کا شرف بیان کیا تو میرا شرف بیان نہیں کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے پچا! آپ کا یہ کمنا کہ ہم سب ایک ہی چشمہ سے ہیں 'صحیح ہے لیکن اللہ نے ہم کو اس وقت خلق فرمایا جب نہ سب ایک ہی چشمہ سے ہیں 'صحیح ہے لیکن اللہ نے ہم کو اس وقت خلق فرمایا جب نہ آسان بنا تھا اور نہ زمین بچی تھی۔ نہ عرش تھا نہ ہی جنت و نار۔ (اس وقت) ہم اس سب ایک بی چشمہ سے ہیں 'صحیح ہے لیکن اللہ نے ہم کو اس وقت خلق فرمایا جب نہ آسان بنا تھا اور نہ زمین بچی تھی۔ نہ عرش تھا نہ ہی جنت و نار۔ (اس وقت) ہم اس

(الله) كى تنبيع كرتے تے جب كوئى تنبيع كرنے والانه تقال بم اس كى تقديس كرتے تھے جب کوئی اور تقدیس کرنے والا نہ تھا۔ پس جب اللہ تعالی نے اپنی صنعت کو ظاہر فرمانا چاہا تو میرے نور کو چرا اور اس سے عرش کو خلق فرمایا۔ پس نور عرش میرے نور سے ہے۔ اور میرا نور خدا کے نور سے اور میں عرش سے افضل ہوں پھر علی کے نور کو شق کیا تو اس سے ملائکہ کو خلق فرمایا پس فرشتوں کا نور علی کے نور سے ہے اور نور علی نور خدا۔ پس علی تمام ملائکہ سے افضل ہے۔ پھر میری لخت جگر فاطمہ کے نور كوشق كيا تواس سے زمن و آسان طلق فرمائے پس نور ارض و سا نور فاطمي سے ہے اور نور فاطمہ نور اللہ - الذا فاطمہ زمین و آسان سے افضل ہے۔ پھرنور حس کو شگافتہ كيا تواس سے منس و قمرينائے پس نور آفاب و ماہتاب نور حسن سے ب اور نور حسن أور الله- پيم أور حيلي كو چرا أو جنت اور حورمين كو بنايا- پس أور جنت و حورمین نور حمین سے ہیں اور نور حمین نور خدا ہے۔ اور حمین جنت و حورمین سے افضل ہے۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت سے ظلمت (اجزاء مادیہ) کو خلق فرمایا اور اس کو بادلول کی صورت میں سب کو دکھلا دیا تو فرشتوں نے کما تو یاک و یاکیزہ ہے مارے یروردگار۔ جب سے ہم نے ان انوار اور اشاح نور کو پیچانا ہے کھی برائی (ناگواری) نمیں دیکھی۔ اب تحقی ان ہی کی حرمت کا واسط کہ تو اس تاریکی کی بلا کو ہم سے کھول اور دفع کر۔ اس وقت اللہ تعالی نے اس نور سے قدیل رحمت خلق فرائے اور ان کو عرش سے معلق فرمایا تو فرشتوں نے کما اے ہمارے معبود! یہ فضیلت کس کے لئے ہے اور یہ انوار کن وجودول کے ہیں۔ فرمایا یہ میری کنیز خاص فاطمہ زہرا کا نور ب ادر اس کو اس واسطے زہرا کما کیا ہے کہ اس کے نور سے زمین و آسان روشن موتے ہیں۔ وہ میرے نی کی بٹی ہے اور اس کے وصی اور میری جمت علی کی زوجہ ے۔ اے فرشتو! میں تم لوگوں کو گواہ بنا آ ہوں کہ میں نے تمہاری تبیع و تقدیس کا

تواب قیامت تک کے لئے اس معظمہ نی بی اور اس کے (پیردکار) شیعوں کے لئے لئے لئے دیا ہے۔ (پس) اس وقت جناب عباس (عم رسول اللہ) اٹھے اور علی کے پاس آئے اور ان کی پیٹانی کو چوم لیا۔ (بحار الانوار)

اب چونکه علوی و سفلی دنیا مین موجود جرشے کو نور اور قوت برقید اس نور اقدم اور باعث ایجاد غایت العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی الله علیه وآله وسلم سے نور ماصل ہو آ ہے اس لئے سب کے سب اپنے اس مرکز کی طرف خود بخود جانا جاتے ہیں۔ لیکن چونکہ ان کو قوت قاہرہ خدادندی نے اجرام و میاکل اجمام میں اس طرح باندھ رکھا ہے کہ وہ اپنی مرضی یا افتیار سے خود وہاں تک نہیں پنچ کے الا سے کہ جب وقت مختوم ان کا آ جا آ ہے تو بقدرت بروردگار ان کے قوالب اور میاکل خراب و قاسد ہو جاتے ہیں۔ پس وہ نور اور قوت برقیہ اینے قاسد فانوس سے کل کر اس اینے مجمع اور مرکزے جا ملتی ہے جس طرح سے جب کوئی بجلی کی مار خراب ہو جاتی ہے تو اس میں روال برتی قوت والیس ہو کر اینے خزانے یا اسٹیشن سے جا ملتی ہے۔ علی هذا تمام چین این مرکز کی طرف ورجہ بدرجہ حرکت کر رہی ہیں۔ جماوات با آت کی طرف انات حوانات کی طرف اور یہ تمام انسان کی طرف انسان عبول اور رسولول كي جانب اور ني رسول اس نور الانوار النبي عنار صلى الله عليه واله وسلم كي طرف جو کل عالمین کا مرکز ہے۔ ای طرح زمین اینے آفاب کی طرف سورج جاند اور تمام دوسرے سیارے مع جملہ نظام ہائے سٹسی و قری کے اس مرکز نور مخون نور مجمع البن كى طرف جو ان سب كا معدد ب حركت كر رب بل-

باوجود میکہ سورج زمین سے کئی گنا برا ہے۔ اور اس کی نورانیت اور قوت برقیہ بہت تیز اور زیادہ ہے لیکن پھر بھی وہ ایک چھوٹے سے انڈے کے اندھیرے کو دور نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ اگر انڈے کو دھوپ میں زمین پر

رکھ دیا جائے تو اس کا سامیہ زمین پر پڑے گا۔ اس کی وجہ میہ ہے کہ سورج بذات خود مجمع قوت برقیہ اور مرکز نور نہیں ہے۔ اگر سورج خود مرکز نور ہو یا تو یقینا جس شے پر روشی ڈالٹا وہ نور مجسم ہو جاتی۔ ہر ممکن الوجود شے کا جسم اور نور ہو تا ہے۔ ہر ممکن کا نور اس کے جسم پر ذائد ہے۔ لینی نور عین جسم نہیں۔ اس وجہ سے ہر ممکن شے کا جسم اس کے نور سے علیحدہ دیکھا جا تا ہے۔ جیسے سورج کہ اس کا جسم کروی شکل کا جسم اس کے نور سے علیحدہ دیکھا جا تا ہے۔ جیسے سورج کہ اس کا جسم کروی شکل کا ہور اس کا نور تمام اطراف میں پھیلا ہوا ہو تا ہے۔ لین جو مجمع قوت برقیہ اور مرکز انوار ہے اس کا نور عین جسم اور جسم عین نور ہے یعنی نور علی نور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غایت کا نات صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے جسم کا سامیہ ہی نہ تھا۔ جیسا کہ کتب میں مرقوم ہے۔

مور فیمن و مغرین نے تحریر کیا ہے کہ جب محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم دھوپ میں باہر تشریف لے جاتے تھے تو ہر وقت حضور کے سر اقدس پر ابر رحت سایہ فکن ہو تا تھا۔ بعض مغربی معترضین نے نکتہ اٹھایا ہے کہ جب آپ جناب دھوپ میں باہر نکلتے تھے تو آپ پر بادل کا کلوا سایہ کئے رہتا تھا ہی سایہ کیو کر ہو تا۔ سایہ تو تب ہو تا جب ابر دھوپ کے وقت ان کے سرسے کل جاتا اور آفاب کی دھوپ ان پر پراتی النا سایہ بھی نمایاں ہو جاتا۔

گر بعض علائے اسلام نے لکھا ہے کہ ہروقت آپ کے سر مبارک پر ابر سابیہ نہیں کئے رہتا تھا۔ اگر ایبا ہو آ کفار مکہ مثل ابوجمل وغیرہ یہ محیر العقول بات دیکھ کر ایمان کے آتے۔ ان کے نزدیک اصلیت اس سابیہ کی بیہ ہے کہ جس شے میں قوت برقیہ اور حرارت ہوتی ہے وہ اس شے کی برودت (محیدک) اور حرارت کو سرو و منجمد کر دیتی ہے جس میں کم درجہ کی حرارت ہوتی ہے۔ جیسا کہ عام مشاہرہ ہے کہ موسم سرا میں سانس کی ہوا جو گرم ہوتی ہے جب منہ سے فارج ہوتی ہے تو پاس کی سرو

ہوا منجد ہو کر دھویں یا بادل کی شکل میں نمایاں ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اس وقت جسم میں ہواکی نبت زیادہ قوت برقیہ موجود ہوتی ہے۔ لنذا وہ نور قدیم جو کہ میداء الانوار ہے اور اس میں تمام محلوق موجودات سفلی و علوی سے قوت برقیہ نورانیہ زیادہ ہے جب مجمی دھوپ میں باہر تشریف لے جاتے ہیں اور سورج اپنی حدت اور تمازت رکھاتا ہے تو اس وقت آی بھی اپنی نورانیت کے آثار ظاہر فرما دیتے ہیں۔ پس حضور کے نور کی کثرت اور وحدت سے نور آفاب ماند ہو جاتا تھا۔

چنانچہ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ "اس نے تممارے لئے سورج اور جاند کو منخراور رات و دن کو بھی تمهارا ماتحت بنایا۔ اس میں تمهارے لئے کی ضمیر "لکم" كل بنى نوع انسان كے لئے نيس أے كيونك تنخير كے لئے دو امور كا مونا لازى ہے۔ اگر ان مين ان كاكوئي ايك بهي نه مو تو تخير حاصل نه موگ اول "اعطا" ووم "حكم" لینی منخرفے (ماتحت) کو منخر (افر) اینے پاس سے کچھ عطا کرے اور پھر اس پر حکومت بھی رکھتا ہو۔ آگہ ان دونوں بالوں کی وجہ سے جس وقت اس کو کوئی تھم دے فورا بجا لائے ہمارے ملازم اس وقت تک ہمارے ماتحت رہتے ہیں جب تک ہم ان کو پچھ دیتے رہتے ہیں اور ہمارا تھم ان ہر ہو آ ہے ورنہ بصورت دیگر وہ ہرگز منخرو فرمانبردار نہیں رہے۔ پس اس عالم ہست و بود میں کوئی ایسی شخصیت ہے جو سورج و چاند اور آسان و زمین کو اینے یاس سے کھ عطا کرتا ہو؟ اور سے کہ ان بر اس کی عکومت ہو؟ بدیمی امرے کہ متخر متخر کو صرف اشارہ کر دیتا ہے پس وہ بلا توقف اس کی اطاعت کرا ہے جیما کہ اینے لمازین کو با اوقات یکار کر کہنے کی ضرورت سی بوتی محض اشارے یر ہی کام کرتے ہیں اس تقاب و ماہتاب اس کی اطاعت کریا ہے جیسا کہ ارباب جدید کا خیال ہے تو سردیوں کے موسم میں ہم کیوں سورج کی وھوپ کا انتظار کرتے ہیں اور گرمیوں میں اس بات کے منتظر کیوں رہتے ہیں کہ اس

کی حدت میں کی واقع ہو۔ مگر کوئی تو الیا ضرور ہے جس کے لئے سورج لوٹایا گیا پھر افق سے ندریک ہوا اور آگر وہ اس کو ٹھمرا دیتا تو غروب ند ہو آ۔ بات وہی ہے کہ انسان انسان میں بھی فرق ہے۔

## السان السان مي فرق

انسان کی حقیقت میں فی الحقیقت فرق ہے۔ ایک انسان طبیعی ہے۔ ایک انسان انسی ہے۔ ایک انسان انسی ہے۔ ایک انسان عقلی ہے۔ انسان عقلی ہے۔ انسان عقلی روحانی عقلانی بعبارت اخری ہے۔ انسان نفسی صورت نفسانی ہے۔ اور انسان عقلی روحانی عقلانی بعبارت اخری ہے۔ انسان طبیعی ہی بشری جامہ ہے کہ اس کے ہر کام کے لئے علیحہ علیحہ اعضاء ہوتے ہیں۔ مثلاً شنے کے لئے کان موقعے کے لئے باک ور انسان طبیعی اپنے ایک عقو سے دو سرے عقو کا کام نہیں لے سکا۔ مثلاً دیکھنے کا کام کانوں سے نہیں لیا جا سکا۔ پی انسان طبیعی کے ہاتھ پاؤں 'آگھ' تاک' کان ہر اعضاء جدا جدا اور ایک دو سرے سے متیز و متاز ہیں۔

اس کے بر عکس انسان نفی کے اعضاء و جوارح ہوتے ہیں لیکن ان میں تمائز وضعی نہیں ہو آ۔ آپ نے خواب میں بھی ضرور دیکھا ہو گاکہ آپ یک لخت ہزاروں میل دور جا پہنچ ہیں اور دنیا کے کئی عجائبات دیکھ کر آئے ہیں۔ کھاتے ہیں، ہنتے ہیں، منت ہیں اور تا کی تکھیں بند ہیں اور آپ کی آئکھیں بند ہیں اور آپ کی آئکھیں بند ہیں اور آپ کی آئکھیں بند ہیں اور آپ کا ہر عضو بدن بے حس ہے۔ تو پھر آخر سے کون ہے جو ہزاروں میل کی سرکر آ آ ہے۔ اور بغیر جسمانی آئکھ کے دنیا کے عجائب و غرائب کا تماشہ دیکھیا ہے۔ یہ وہی انسان نفی ہے۔

اس سے بڑھ کر انسان عقلی ہے کہ جس کے اعضاء اور جوارح میں امتیازی

نیں ہو آ وہ نور مجرد ہو آ ہے۔ پس اس کا ہر فے کے ساتھ تعلق ہو آ ہے۔ اس لئے دوری اور نزد کی برابر ہوتی ہیں۔ وہ سب پر محیط ہو آ ہے۔ پس وہ ایک نور سے دیکتا ہے' سنتا ہے' سوگھتا ہے' کھا آ ہے' چیتا ہے' چلا ہے' پھر آ ہے' وہی نور اس کا سر ہو آ ہے پیر ہو آ ہے ہاتھ ہوتے ہیں آ کھ ہو آ ہے کان ہو آ ہے تاک ہوتی ہے' غرضکہ اس کے تمام اعضاء ای نور کے ہوتے ہیں اور وہ نور علی نور ہو تا ہے۔

بعض انسان صرف انسان طبیق کا مرتبہ رکھتے ہیں۔ پچھ انسان نفی کا اور چھ انسان عقلی کا بوکہ انسان کامل ہوتے ہیں۔ چنانچہ مروی ہے کہ جب صحابہ حضور آکرم کے پیچھے حالت نماز میں حضرت سے پہلے رکوع میں چلے جاتے تو آپ ان کو ہدایت فرماتے کہ "جھے سے پہلے رکوع میں پہلے نہ کو کیونکہ میں پیچھے سے ای طرح دیکھتا ہوں جس طرح آگے ہے۔" ہیں آپ سرکار صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا وجود انسانی عقل ہے اور کامل انسان اور انسان کامل مجمع اور مرکز ہے۔ تمام انوار عالم علوی و سفلی کا ای واسطے اس کے ہر ہر بال اور ناخن میں کل عوالم کی قوت برقیہ نورانیہ موجود ہے۔ انسان کو منتا ہے۔ ان کی آواندں کو سنتا ہے اس دیکھنے اور شنے علوی و سفلی کو دیکھتا رہتا ہے۔ ان کی آواندں کو سنتا ہے اسے دیکھنے اور شنے کوئی شے مانع نہیں اسے ساری کا نات کے ساتھ مشترک و مساوی نبیت ہے۔ کوئی شے اس سے دور نہیں وہ سب پر محیط کے ساتھ مشترک و مساوی نبیت ہے۔ کوئی شے اس سے دور نہیں وہ سب پر محیط ہے' ای لئے اللہ محیط المعیط نے ای کو کامل عالمین نورانیہ و ظلمانیہ علویہ و مسفلیہ کا ذریہ و بشیرینایا ہے۔

اس نورانیت اور برقیت کا اثر صرف آپ کے اپنے جم تک محدود و محصور نیس بلکہ جو شے بھی اس منح نور سے مس ہو جائے اس میں نورانیت آ جاتی ہے۔ مثل جس طرح کہ جو شے آگ میں پر جائے وہ بھی آگ کی خاصیت پیدا کر دیتی ہے۔ مثلاً لوہا آگ میں پر کر آگ ہو جاتا ہے البتہ ظرف کا لحاظ قائم رہے گا۔ پس جو شے آپ لوہا آگ میں پر کر آگ ہو جاتا ہے البتہ ظرف کا لحاظ قائم رہے گا۔ پس جو شے آپ

ے مس ہو جائے نورانی ہو جائے۔ تبھی تو کنگریاں ہاتھ پر کلمہ پڑھنے گئی تھیں۔ پھر غور کریں کہ جس طرح سابیہ سید المرسلین وهوپ میں نہیں پڑتا تھا ای طرح آپ کے لباس کا سابیہ بھی نہ ہوتا تھا کیونکہ وہ بھی نور محض ہو جاتا تھا۔

ہماری محدود سمجھ کے مطابق کا نات کی جرچیز کا منتہائے ترتی اور مکنہ حد آخر سدرة المنتی تک ہے کہ سید الملائکہ جرکیل امین علیہ السلام وہاں سے ایک بال برابر آگے نہ جا سکے مگر شب معراج براق سوار کے پائے پاک سے مس ہو کر اونٹ کے چڑے کا نعلین شریف کی شکل میں کمال پنچ گیا۔ مقام قاب قوسین اور اوئی تک چلا گیا۔ کونکہ وہ بھی قرب و اتصال نور سے خاصیت نور پیدا کر چکا تھا بلکہ نور محض ہو گیا۔ کیونکہ وہ بھی قرب و مصل تھا۔

بعض تفایر میں سدرۃ المنتی کو ایک ہیری کے درخت سے تعیر کیا گیا ہے۔

اللہ یہ بات کچہ دل کو نہیں گئی۔ کیونکہ اللہ نے ایک حقیقت روحانیہ کو افہام و

تفیم کے لئے مثال کے طور پر بیان فربایا ہے جس طرح دوسرے مقام پر ارشاد فرباتا

ہے۔ مثل کلممہ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت و فرعها فی السماء ہمارے نزدیک

سدرۃ المنتی اس مقام کا نام ہے جہاں اس فرانہ برقیہ نوریہ ملکوت کل شفی کو مثل

ایک بڑے درخت کی شاخوں کے اطراف کا نات و عوالم امکانیہ میں پھیلایا ہے۔ یعن

اس نور سریری حقیقت احمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اشیاء عوالم کے حقائق و

اس نور سریری حقیقت احمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اشیاء عوالم کے حقائق و

پس جرئیل جو ایک ممکن شے ہے کس طرح اپنی صدسے نکل کر حد واجب الوجود میں

داخل ہو سکتا تھا۔ یہ ممکن نہیں اس کے لئے محال تھا لیکن چونکہ اس اونٹ کے

برے نے اس نور سریدی سے اتصال پیدا کر لیا تھا جو تجاب اور پردہ ہے درمیان ادر وجوب کے اس لئے وہ بھی حد واجب میں پہنچ گیا۔ یعنی مبداء الانوار سید

الخمار اور اس قدر واجب الوجود كه قریب پنچا كه كمان امكان اور كمان وجوب ك آپس مين طنے سے ایک وائرہ كی شكل نمایاں ہوئی اور دونوں امكانوں اور وجوب ك وتروں كے مابين جو ایک موہوی فاصلہ تھا وہ بھی معدوم ہو گیا۔

## معراج جمانی

واقعہ معراج النی میں ہے کہ حضور کے جرئیل کو دو سری مرتبہ حالت نزولی میں سدرة المنتی پر دیکھا۔ یمال سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ نزولی حالت میں آپ نے امین وحی کو کیسے دیکھا جبکہ نورانیت اور ملکو تیت کے نور جلال کہریائی بھی آباں و ورخثال تھا۔ پس اس نور الانوار نے اس حالت نورانیت میں اپنے جہم بشری سے کل موجودات مکنہ کے حقائق کو یوں دیکھا کہ ان کی چٹم جسمانی کو خیرگی تک لاحق نہ ہوئی اور کوئی ذرہ ممکنات کا فراموش نہ ہوا۔ ہر ہر کو علیحدہ علیحدہ طاحظہ فرمایا۔ چنانچہ رب الکریم نے مازاع البصر و ما طعی فرماکر اس نظریہ کے حال افراد کی تردید کر دی جن کا خیال ہے کہ معراج جسمانی نہیں روحانی ہوا ہے۔ کیونکہ لفظ "بھر" جسمانی آگھ جن کا خیال ہے کہ معراج جسمانی نہیں روحانی ہوا ہے۔ کیونکہ لفظ "بھر" جسمانی آگھ کے لئے مخصوص ہے۔ بسرحال حضور گا نور ایبا ہے کہ اس کے سامنے تمام انوار بے حقیقت ہیں۔ آپ کا نور وہ نور ہے جو بذات خود تو ردشن اور منور ہے ہی وہ دو سرول کو بھی اپنے نور سے روشن اور منور کرتا ہے۔

حضور کو عالمین کے لئے ''نذری' بنایا گیا۔ گر انذار کے لئے دو باتیں لازی ہوتی بیں۔ اول علم احاطی اور دوم حکومت و تصرف اگر منذر کو بید دونوں باتیں حاصل نمیں تو دہ انذار نہ کر سکے گا لیس آپ عوالم کا بثیرد نذر ہونے کے باعث کل محلوقات علوی و سفلی کا علم احاطی رکھتے ہیں اور ان سب پر حکومت کلی کا اختیار رکھتے ہیں۔ آپ پر فرقان نازل فرائی گئی جو الی کتاب ہے جس میں کل موجودات روحانی نفسانی آپ پر فرقان نازل فرائی گئی جو الی کتاب ہے جس میں کل موجودات روحانی نفسانی

کے جملہ حالات ان کی کیفیات و حقائق سب موجود ہیں۔

تورات مقدس کے متعلق فرمایا گیا فیھا ھدی و نور لینی توریت خود نور نہیں بلکہ اس میں نور و ہدایت ہے کیونکہ وہ بصورت لفظی کمتوبی تازل ہوئی ہے۔ اور اصل نور وجود حقیقی ہوتا ہے جو علم ہے نہ کہ صورت کمتوبی و ملفوظی۔

مقام ختم میں ارشاد ہوا یا ایھا الناس قد جاء کم برھان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا کیونکہ قرآن مجیر بصورت حقیقیہ نازل ہوا ہے نہ کہ لفظیہ لقد نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذ ربن قاعدہ ہے کہ ہر شے اپنے مرکز کو قریب دکھ کر خوش ہوتی ہے۔ یمی وجہ تھی کہ جب غایت کا نئات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت یا سعادت ہوئی تو تمام اشیاء عوالم روش و منور ہو گئیں جیسا کہ روایات میں ہے کہ شر کھ سے شام کے مکانات نظر آنے گے کیونکہ اس نور مطلق روایات میں ہے کہ شر کھ سے شام کے مکانات نظر آنے گے کیونکہ اس نور مطلق نے تمام تاریکیوں کو اپنی نورانی شعاعوں سے برطرف کر دیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ جمع الانوار نے عالم ظلمانی میں ظہور فرمایا ہے۔

ربی یہ بات کہ پھر کیوں آپ کے نور جمال سے تمام دنیا کی موجودات روش نہ ہو گئیں حالانکہ چاہئے تو یہ تھا کہ ہر فرد مخلوقات عالم سفلی کا ظاہر و باطن اس نور سے منور ہو جاتا جبکہ ایبا نہ ہوا۔ پس اس کی وجہ یہ تھی کہ ابھی ظلاق عالم کو یہ بات منظور نہ تھی کہ بھی کل افراد کا گنات میں مطلوبہ استعداد و قابلیت تامہ پیدا نہ ہوئی تھی۔ اس کے لئے اور وقت ہے ابھی غلبہ اور اظہار نور کا دفت نہیں آیا۔ البتہ انظار ہے کہ وہ دن آنے والا ہے۔ جب حضور کے نور سے تمام عالمی سفلی منور ہو جائے گا۔ تاریکیاں چھٹ جائیں گی۔

نبوت خاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طولانی ترتی ختم ہو چک ہے۔ لیکن اس کی عرضی ترتی باتی ہے۔ چنانچہ مناصب المت و خلافت میں سے بات یاد رکھی جانی

چاہے کہ احکامات انذاریہ کمل طور پر آ بھے ہیں۔ اس لئے اب کی اور نے کم شریعت کے آنے کی ضرورت باتی نہیں ہے۔ پس اب کی غلیفہ' امام' وصی اور حقیق شریعت کے آنے کی ضرورت باتی نہیں ہے۔ پس اب کی غلیفہ' امام' وصی اور حقیق جانشین پیڈیٹر پر کوئی جدید وی بابت احکامات شریعت آنے کا امکان نہیں رہا۔ البتہ حرف زدہ احکامات اور اوامرو نوابی جو کہ سید الرسلین' نذیر العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کئے جا بھے ہیں ان کی تقیل و تنقید ہوگی۔ پس غلیفہ رسول رب العالمین کو کل ما جله بد النبی کا علم اعالمی ہونا اشد ضروری ہے۔ کیونکہ یہ کام جابل کے بس کا نہیں۔ دوسری بات یہ کہ تمام افراد پر اس کو تصرف کلی اور فوقیت و فضیلت عاصل ہوئی چاہئے آکہ تفضیل مفضول لازم نہ آ سکے جو عقلی قباحت ہے۔ پس نور عاصل ہوئی چاہئے آکہ تفضیل مفضول لازم نہ آ سکے جو عقلی قباحت ہے۔ پس نور عرصلی اللہ علیہ و آلہ وسلم جو باعث ایجاد عالمین ہے کہ اتمام کو اللہ نے ان کے آخری غلیفہ مہدی الزمان علیہ السلام پر موقوف رکھا ہے۔

### اظهاردين

جس قدر دلائل و براہن صداقت اسلام کے لئے ضوری سے وہ سب نی آخر الزبان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کر دیئے۔ لیکن اسلام کی تقدیق کرنے والوں کی تقداد پھر بھی کم ربی ہے۔ پس آب اظہار اور غلبہ اسلام کے لئے دلیل و بربان کا وقت گذر چکا ہے۔ اور عنقریب یہ گھڑیاں آنے کو ہیں کہ و قاتلو هم حتی لا تکون فنتہ و یکون اللین کلہ للہ اسلام وشمن دن رات اس کوشش میں ہمہ تن مصروف ہیں کہ نور محمدی کو بچھا دیں گر اللہ اپنے نور کو ضرور پورا کرنے والاسے چاہے کافر اس کو جتنا عرض تابیند کریں۔ چنانچہ اس نور کی شعاع سے کل عالم سفلی عالم نورانی ہو جائے گا۔ حتی کہ چاند و سورج کی روشنی کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ و اشرقت جائے گا۔ حتی کہ چاند و سورج کی روشنی کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ و اشرقت الارض بنور ربھا چنانچہ اس دن دین اسلام کے سوا تمام غذاہب و ازم معدوم ہو الارض بنور ربھا چنانچہ اس دن دین اسلام کے سوا تمام غذاہب و ازم معدوم ہو

جائیں گے۔ وہ دن اسلام کے اظہار کا ہو گا۔ غلبے کا دن نہیں ہو گا۔ کیونکہ غلبہ اور اظہار میں فرق ہے۔ غلبے کی صورت میں مغلوب کا وجود باتی رہتا ہے۔ جبکہ اظہار کی صورت میں مغلوب نابود و معدوم ہو جاتا ہے۔ جس طرح ظہور آفتاب سے تاریجی شب معدوم ہو جاتی ہے۔

پس یہ صورت زانہ ظہور مہدی میں ہوگ جن کے وجود سے ظہور دین اسلام ہوگا۔ واضح ہو کہ مہدی کا جزو نور محمد ہونا ضروری و لازی ہے ورنہ قرآن کے معارض ہوگا۔ پس اس نور نی کے ہاتھوں سے اس نور اور خزانہ برقیہ کا اظہار ہوگا جس کو اللہ نے ابھی روک رکھا ہے اور آیہ مبارکہ ھو الذی اوسل وسولہ بالھندی و دین الحق لیظھوہ علی اللین کلہ کی تجیرہاتی ہے۔ اس آیت کے بارے میں حضور سے بوچھا کیا کہ اے اللہ کے رسول یہ اظہار کب ہوگا۔ جواب میں ارشاد فرایا کہ اس وقت ہوگا جب ایمان لانا کے فاکدہ ندوے گا۔ قل ہوم الفتح لا بنفع اللین کفوا المانھم ولا ھم بنظرون

چنانچہ کی نور نی اس عالم زیریں کو اپنے نور سے منور کرتا ہوا آسان میں تشریف لے جائے گا اور عالم بالا کو اپنے نور سے روشن کرکے عالم حیات مطلق بنا دے گا۔ کی فرش زمین سے لے کر عرش بریں تک ایک عالم ملکوت ہو جائے گا۔

"نور" بی اصل وجود ہے اور ظلمت اصل عدم ہے۔ پس ہر موجود میں ایک نور موجود میں ایک نور موجود میں ایک نور موجود ہے۔ بندا مدار حیات اور فرای درجات میں نور ہے۔

خلقت کا کتات پر غور کرنے سے معلوم ہو آ ہے کہ باری تعالی نے دو طرح کے عالم خلق فرمائے ہیں۔ ایک عالم خلق ہے جس کی ترقی تدریجی ہے۔ دوسرا عالم امری اور سے جس کی ترقی فوری ہے۔ "عالم خلقی" مواد سے متعلق ہے۔ اور "عالم امری" نور

ے۔ چنانچہ عالم خلق کی مثال ہے۔ "اللہ وہ ہے جس نے آسانوں اور زمین کو چھ دن میں خلق فرمایا اور اس وقت اس کا عرش بانی پر تھا۔" اس طرح انسان کی خلقت کا بیان ہے اور اس کے تدریجی مراحل بنائے گئے ہیں۔ گرچو تکہ عالم امری کی ترقی فوری ہوتی ہے الدا فرمایا "بے شک جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔"

ائل فلف نے اس بات کو تعلیم کیا ہے کہ ترقیات طولانی مادے سے متعلق ہیں۔ عالم عقول میں ترقی طولی کی استعداد شیں۔ مغربی فلاسفر پہلے اس بات کے قائل سیں تھے کہ مادے کے علاوہ بھی کوئی عالم بے لیکن اب وہ مان گئے ہیں کہ عالم محردات میں بھی ایک عالم ہے۔ ہرکف حکماء کے نزدیک موجودات مادیہ میں انسان ترقی کا منتی ہے۔ اول صورت سدیمید پھر جماد پھر نیات پھر حیوان اور اس کے بحد انسان کا درجہ ہے جو انتاعے ترقی مواو ہے۔ لیکن ندہی دنیا فرشتوں اور جنوں کا وجود بھی تشکیم کرتی ہے۔ الذا اہل دین ہونے کی حیثیت سے ہمیں معلوم ہونا جاہئے جن و ملک و انسان میں سے کون ی محلوق سب سے زیادہ ترقی کر سکتی ہے۔ چنانچہ ہارے نظریہ کے مطابق انسان ہی ان تمام انواع محلوقات میں سب سے زیادہ ترقی کر سکتا ہے۔ کیونکہ فرشتے عالم امری سے تعلق رکھتے ہیں۔ الذا ان کی ترقی بالفعل ہے بالقوت شیں۔ جتنی ترقی ان کو ملنا تھی وہ سب وقت خلقت ہی ان کو مل چکی کیونکہ ان کی خلقت بتدريج سي موئي بلكه فوري مو گئي- چنانچه خود ان كا قول ما منا الا له مقام معلوم اس بات کی دلیل ہے کہ ان سب کے خاص خاص تق کے درج اور مقام

پھر مشاہرہ ہے کہ صرف روح بغیر مادے کے کچھ ترقی نہیں کر سکتی کیونکہ روح نور ہے اور نور گھٹتا برھتا نہیں ہر حالت میں کیسال رہتا ہے۔ البتہ میں نور جب کسی

قالب مادی میں ہوتا ہے تو اس وقت ترقی کرتا ہے۔ مثلاً ہو نور کسی درخت کے نظم میں ہوتا ہے وہ ترقی کرکے ایک برا تناور ورخت بن جاتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ نیج ایک سخت اور ورشت شے ہے اس لئے اس کی ترقی محدود ہے۔ نطفہ انسان نرم اور لطیف ہے اس لئے اس کی ترقی محدود ہے۔ نطفہ انسان نرم اور لطیف ہے اس لئے اس کی ترقی وسیع ہے۔ اور جو نور پھر میں ہوتا ہے وہ ترقی کرکے لعل و یا توت ہو جاتا ہے۔ فرشتے چونکہ مادے سے مجرد ہیں اس لئے ان کی ترقی محدود ہے۔ جبکہ نوع بشری مادے میں محصور ہے اس لئے اس کی ترقی کشادہ ہے۔

فرشتوں کو خدا نے صرف روحانی قوت عطا کی ہے۔ اور انسان روحانی و جسمانی طاقتوں کا مجموعہ ہے۔ جو کچھ اللہ نے دیگر مخلوقات کو فردا" عطا فرایا ہے ان تمام کمالات کا مجموعہ انسان کو بنایا ہے۔ انسان طبیعی' انسان تغسی اور انسان عقلی کا اجمالی بیان پہلے گذر چکا ہے۔

بعض انسان اس عالم مواد میں بھی ایسے ہیں کہ ان کو عالم عقلانی میں بینچنے کے عالم مادی اور عالم نفسی کے طے کرنے کی ضرورت نہیں۔ براہ راست عالم عقل سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور وہ خاصان خدا انبیاء و اوصیاء علیم الصلواۃ و السلام ہیں۔ چنانچہ ان ہی ذوات کو اللہ نے اپنا خلیفہ مقرر فرمایا اور کل فرشتوں اور دیگر مخلوقات پر فنیائت بخش۔ اب خلیفہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ جس کا خلیفہ بنے اس کے اوصاف کا مظر ہو۔ مستخلف عنہ (جس کا خلیفہ ہے) اگر غدا ہے تو اس کا امرہ کہ الا لہ الخلق و الامر لینی عالم خلتی اور عالم امری سب کا متصرف اور مدیر ہے۔ پس خلیف کے اللہ الخلق و الامر بحی فلیف کے اللہ الحلق و الامر بحی فلیف کے اللہ الحلق و الامر بحی من الطین کھیئتہ الطیر فلیفخ فیہ فیکون علیم السلام فرماتے ہیں کہ انبی الحلق لکم من الطین کھیئتہ الطیر فلیفخ فیہ فیکون علیم السلام فرماتے ہیں کہ انبی الحلق لکم من الطین کھیئتہ الطیر فلیفخ فیہ فیکون طیرا" بافن اللہ چونکہ خلقا برحق مثل آدم و نوح موئی و عینی علیم السلام عرف عالم مواد یر خلیفہ نتے اس لئے ان کا نقرف ادرے پر تھا اور عالم ارواح ہو کہ امری دنیا ہے مواد یر خلیفہ نتے اس لئے ان کا نقرف ادے پر تھا اور عالم ارواح ہو کہ امری دنیا ہو

ان کے زیر تقرف نہ تھا' الذا عیلی علیہ السلام نے فرایا (میں پرندے کی شکل خلق کر سکتا ہوں نہ کہ پرندہ' اس کے بعد اس روح سے جو اللہ نے مجھ میں چھو تک ہے چھو تک ہوں پس وہ اللہ کے اذان سے زندہ پرندہ ہو جا تا ہے) چنانچہ نوع بشری ہونے کی حیثیت ہوں پس وہ اللہ کے اذان سے زندہ پرندہ ہو جا تا ہے) چنانچہ نوع بشری ہونے کی حیثیت ہر فخص اس صفت میں خلیفہ فی الارض ہے اور اس میں مومن و مشرک کی تفریق نہیں۔ جیسا کہ ایجادات دور حاضرہ کی مثالیں موجود ہیں۔ گریہ مادی تصرف اس بات کا ہرگز جوت نہیں ہے کہ تمام خلیفے برابر و کیسال درجے پر فائز ہیں۔ غیر نبی اور عام بشر صرف شکل و صورت بنانے پر تو ضرور قادر ہے گروہ اس میں نور حیات اور عام بشر صرف شکل و صورت بنانے پر تو ضرور قادر ہے گروہ اس میں نور حیات پیدا کرنے میں مطلق عابز رہا ہے۔ جبکہ خاصان خدا مجکم خدا اس شکل کو زندہ بھی کر سیدا کرنے میں مطلق عابز رہا ہے۔ جبکہ خاصان خدا مجکم خدا اس شکل کو زندہ بھی کر سے ہیں جیسا کہ ہم نے عیلی علیہ السلام کی مثال درج کی ہے اور دربار متوکل میں امام علی نقی علیہ السلام کا شیر قالین کو شیر حقیقی بنا دینا ایک مشہور واقعہ ہے۔

ابو البشو آدم علیہ السلام کو اللہ نے بشر بنایا "دبشر" اسے کہتے ہیں جس کا بشرہ (صورت) اور جم مرکی (دکھائی دینے دالا) اور مشاہد ہو۔ چنانچہ اللہ نے ایک ایسے مخص کی تخلیق فرمائی جس کا جمع عالم مادیت سے تھا۔ جو سب کو نظر آ تا تھا۔ یعنی یہ ایک قالب تھا۔ جے سچرہ کرانا منظور نہ تھا چنانچہ اس قالب مادی میں روح امری نوری کو واخل کیا گیا اور پھر فرشتوں کو سجرہ ریز ہونے کا تھم دیا۔ پس خلافت جو آدم گونیب ہوئی اس روح نوتی کی بدولت تھی۔

کتہ غور طلب سے کہ اس مقام پر اللہ نے کما ہے نفخت فید من روحی
اپنی اپنی روح کا ایک حصہ بعض پھونکا گیا۔ اور اس بعض روح کے باعث خلافت فی
الارض ان کو عطاکی گئی۔ بینی عالم مادی و عضری پر ٹائب خدا مقرر ہوئے نہ کہ عالم
امری اور روحی پر کیونکہ ان عالموں کے لئے وہ بعض ناکافی تھا۔ بعینہ حضرت عیسی کے
لئے ارشاد ہوا۔ کلمتہ القاها الی موجم و روح منہ لینی عیسی اللہ کی بعض روح شے

نہ كل- اى لئے پرندول میں روح داخل كرنے كے لئے ان كو اللہ كى ضرورت تقىبغير اذن اللہ كے پرندہ نہيں بنا كئے تھے كونكہ عالم امرى اور روحانى پر بورا تسلط اور
تصرف حاصل نہ تھا۔ اى طرح موى عليہ السلام كو كل نو مجرے ديئے گئے كيونكہ ان
كو بھى روح كا بعض بى عطاكيا كيا تھا۔

مرمقام ختم الرسل مين ارشاد مواكه:

و كذالك اوحينا اليك روحا" من امرنا ما كنت تدرى ما الكتب و لا الايمان و لكن جعلنه نورا" نهدى به من تشاء من عبلانا و انك لتهدى الى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السموات و مافي الارض الا الى الله تصير الامور (شورئ ۵۲٬۵۳)

اور یوں ہم نے تیری طرف اپ عم سے روح کی وی کی۔ تھے معلوم نہ تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ لیکن ہم نے اس (روح) کو تور قرار دیا۔ جس کے ذریعے ہم اپ بردوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں۔ اور بے شک تو صراط متقیم کی جانب ہدایت کرتا ہے۔ اس اللہ کی راہ (کی طرف) جو (مالک) ہے ان سب (چیزوں) کا جو کہ آسانوں اور زمین میں ہیں اور واضح رہے کہ تمام امور کی بازگشت اللہ کی بازگشت کی بازگ

دو مری جگه ارشاد ہے که:

وفيع النوجات ذو العرش يلقى الروح من اسره على من يشاء من عباده لينذو يوم التلاق (المومن ۱۵)

وہ (اللہ) بلند درجوں والا صاحب عرش ہے (اور) اپنے بعدوں میں سے جس پر چاہتا ہے الروح القاء کرتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن کا اندار کرے۔ پس چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ واللہ وسلم جو کہ باعث ایجاد ہیں کے لئے روح کی تبعیض نمیں ہے بلکہ آپ روح کائنات ہیں اس لئے حضورا کو عوالم امری و مادی و عضری پر پورا تقرف عاصل ہے۔ وہ رحت للعالمین ہیں۔ سب جمانوں کے لئے نذیر ہیں۔ للذا اس روح کلی کی وجہ سے کل عوالم نفس اور صورت روح اور ملکوت پر عذیر اور مظر ہیں۔ آپ کا دست مبارک ساری کائنات پر مبسوط ہے۔ یکی وجہ ہے کہ اللہ ان کے کاموں کو اپنے کام کتا ہے اور ان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیتا ہے۔ اب چو تکہ وہ مظر کل ہیں الدا واجب التعظیم بھی ہیں اور اللہ آپ کے دست حق پرست کو قلم قدرت کی قتم کھا کر بایں الفاظ یاد کرتا ہے کہ :

ن و القلم و ما بسطوون (ما انت بنعمته دیک بمجنون ن هم ب القام ک اور اس کی جو کچے وہ لکھتے رہتے ہیں کہ تو ایخ رب کے انعام سے مجنون نہیں۔ ۵۔

الغرض اللہ نے آپ کی ظلقت عالم امری ہیں فرائی بے لیکن مادی دنیا ہیں ان کو بشرینا کر انسانی نشود نما دی گئی تاکہ جب وہ تبلیخ احکام خدا شروع کریں تو ببب اجنبت ظاہری عوام اجنبیت محسوس کرتے ہوئے آپ سے گریز یا نفرت نہ کریں بلکہ مانوس دہیں۔ قریب رہ کر آپ کی باتوں کو غور سے سنیں کیونکہ اگر یکا یک ان کی خلقت نوری کی حکیل ہو جاتی اور ظاہری صورت عالم ظلقی والی نہ دی جاتی تو بی نوع انسان ان سے فیض نہ یا سے۔

سنت الني يه ربى ہے كہ خدا كبى اس مخص كى اطاعت كلى ابنى كلوق پر واجب سنت الني يه ربى ہو شے مادى اللہ امرى ميں سے نہ ہو۔ كونكہ مادہ ايك ظلمانی چيز ہے پس جو شے مادى

۵۔ واقد قرطاس کے وقت جن لوگوں نے بیٹیر کو ہزیان سے مبہتھ قربایا۔ رب علیم ان کی پردور نفی فربا رہا ہے اور آگے فرما آ ہے۔ (اے حبیب) یقینا تیرے لئے ب ائتا اجر ب اور ب فک تو فلق عظم پر فائز ہے اور مختریب تو بھی دکھے لے گا اور وہ بھی دکھے لیں گے کہ تم یں سے فاتر العقل کون ہے۔ ب فک تیرا رب اس کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں سے بھی واقف ہے۔

ہے اس میں ظلمت و فساد کا احمال ضرور ہے۔ خدا کا الرسول کی اطاعت کو مخلوق واجب گرداننا اس امر کی دلیل ہے آپ کی نوری خلقت عالم امری سے ہے۔ مرالمیہ عظیم یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت نے اپنے رسول کی مخصیت معظمه کو مجمی صحیح طور پر نہ سمجھا۔ شاید اس لئے کہ انہوں نے تمسک بالثقلين والي تاكيد سے عموماً" اعراض کیا اور کتاب اللہ کو زبانی طور بر کافی سمجھتے ہوئے وار ثان کتاب جو کہ صبح تاویل قرآن سے واقف ہیں' ان سے دور رہے اس لئے حقیقی علم قرآن سے محروم رہے۔ جس کا متیجہ یہ لکلا کہ انہوں نے قرآن اور صاحب قرآن دونوں کو غیر مسلموں کے اعتراضات کی جھینٹ چڑھا دیا چنانچہ نامسلموں نے ان مسلمانوں کے مواد بی سے ماخوذ ایبا رسواکن لرچ شائع کیا کہ خود مسلمان انگشت بدندال بریثان ہو گئے اور سوچنے لگے کہ کیا یہ تصویریں مارے ہی البم سے مروقہ ہیں۔ لوگوں نے این نی كو اين طرح حرص و لا لج اور حب و جاه و مال مي كرفار سمجها يمال يك جمارت كر بیٹھے کہ حضور مداکی مرضی کے خلاف اینے داباد کو اینا جانشین بنانا جائے تھے اور حکومت کو اینے خاندان ہی میں رکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے عصمت نی کے عقیدہ کو . قابل توجد نہ سمجھا۔ بلکہ کتابوں میں انبیاء ؑ سے مخلف قتم کے گناہ منسوب کر دیئے یمال تک کہ نقد میں نبوت کے لئے شرط عصمت کی ضرورت کو بھی محسوس نہ کیا گیا اور ایک ایا مفر عقیدہ اخراع کیا جو عام ساس کامیابی کے لئے تو مفید ثابت ہوا مگر دی اعتبار سے انتہائی نقصان دہ طابت ہوا۔

یہ وہ گری تربیر تھی جس کا اثر روز بروز بردھتا جا رہا ہے۔ اور اب لوگ مطاع مطلق نی کی حیات کو دو حصول میں تقتیم کرتے ہیں۔ اس گردہ کا کمنا یہ ہے کہ حضور کا منا یہ ہے کہ حضور کا منا یہ جیٹیت عام انسان کے کا منصب نبوت ایک جداگانہ چیز تھی۔ لیکن آپ کی زندگی میں بجیٹیت عام انسان کے صادر کردہ احکامات قابل پابندی نہیں ہیں۔ کیونکہ ان کا تعلق نبوت سے نہیں ہے۔

اس عقیدہ کی یہ شاخ بھی بھوٹی کہ حضورا کے احکامات ہو نبوت سے متعلقہ ہیں تمام قرآن میں جمع ہیں اور اس سے باہر نہیں ہیں۔ یعنی حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ اس عقیدے کی جواز میں وضاعین نے عجیب و غریب قتم کی بحثیں اور قضیحات بیش کیں ہیں۔ مثلاً یہ کہ آخضرت کو حضرت علی سے بہت محبت تھی۔ وہ اپنے خاندان کا بہت خیال فرماتے شے اور یہ باتیں عام فطرت بشری کا نتیجہ تھیں۔ دین سے ان کا کوئی ربط نہ تھا۔ اب یہ امت کی مرضی ہے کہ ان کو مانے یا نہ مانے بہرطور نہ مانے سے اخراج از اسلام کا کوئی خطرہ نہیں ہے اس کمتب فکر کے ہر قول و بہرطور نہ مانے سے عقیدہ نمایاں ہوتا ہے۔

چنانچہ جب سفب نبوت کا یوں چاک گربال کر دیا جائے تو شان نبوی کی تنقیص اس کا لازی نتیجہ ہے۔ چنانچہ اولین عربوں نے بلا تکلف یہ کہ دیا کہ نبی کی حیثیت صرف پیغام رسال جتنی ہے۔ پس مجمد رسول اللہ نے قرآن لا کر ہمارے حوالے کر دیا ہم نے مان لیا کہ یہ واقعی اللہ کا ڈاکیہ ہے۔ اب ان کا کام ختم اور ہم پر لازم نہیں ہے کہ اس سے محبت کریں۔ کیونکہ یہ پرستش ہوگی جو شرک ہے۔ چنانچہ عملاً حیات رسول ہی میں بستر مرض پر آپ پر اتمام لگا دیا گیا کہ یہ معاذ اللہ ہنوال گوئی کر رہے ہیں۔ ہمیں ان کی بات سننے کی کوئی ضرورت نہیں اللہ کی کتاب ہمارے لئے کائی مہورے ہیں۔ ہمیں ان کی بات سننے کی کوئی ضرورت نہیں اللہ کی کتاب ہمارے لئے کائی ہے۔ (یہ موذی چرثومہ دراصل حین حیات بیفیم ہی میں افرائش پائے لگا تھا) اکثر لوگ ہے۔ (یہ موذی چرثومہ دراصل حین حیات بیفیم ہی میں افرائش پائے لگا تھا) اکثر لوگ خی کے دی تھے۔ حیال پر اعتراض کرتے تھے اور بیشتر افعال پر کلتہ چینی کرنے کے عادی تھے۔ حی کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نگ آکر مجبورا "یہ فرمانا پڑا کہ

"بخداتم ایسے ہی لوگ ہو جیسے بنی اسرائیل تھے جنہوں نے کما تھا کہ جارے لئے ایسا ہی خدا بنا دو جیسا کہ کفار کا ہے۔"

اس عقیدہ کے موجدین میں سے ایک صاحب کی شمادت ہم بلا تبعرہ بدیہ

قار ئين كرنا بيند كريس محـ

"جناب رسول کریم محبت علی کے مبالغے میں حق کو چھوڑ کر باطل کی جانب ہو جاتے تھے۔ اسلام کی بمتری کا خیال نہ رہتا تھا۔ مجھ میں اسلام کی بمتری کا خیال نہ رہتا تھا۔ مجھ میں اسلام کی بمدردی آپ سے زیادہ تھی الندا تحریر وصیت میں رکاوٹ بن گیا۔ حضور کی میہ خوابش رضائے اللی کے بر عکس تھی۔ " (شرح نبج البلاغہ ابن الی الحدید معتزلی جسم ص که " آریخ بغداد " احمد ابن الی طاہر)

اب ہتاہے باتی کیا رہ گیا؟ اس اقبال کے بعد مزید کی شادت کی ضرورت نہیں گر ہم عثس العلماء شبل نعمانی کے خیالات سے قار کین کو مستفید کرنے کی سعادت عاصل کرتے ہیں۔

دونوت کی حقیقت کی نبست عوا" لوگ غلطی کرتے آئے ہیں۔ اور اسلام کے زمانے جی ہجی یہ سلسلہ بند نہیں ہوا۔ اکثروں کا خیال ہے کہ نبی کا ہر قول و فعل خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ بعضول نے زیادہ ہمت کی تو صرف معاشرت کی باتوں کو مشتنیٰ کیا۔ مرحقیقت یہ ہے کہ نبی ہو تھم منصب نبوت کی حیثیت سے دیتا ہے وہ بشہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ باتی امور وقت اور ضرورت کے لحاظ سے ہوتے ہیں۔ شہبہ خدا کی طرف سے ہوتا۔ اس مسللہ کو جس قدر حضرت عمر نے صاف اور واضح کر دیا کسی نے نہیں کیا۔ (خراج کی تشخیص جزیہ کی تقین ام ولد کی خرید و واضح کر دیا کسی نے نہیں کیا۔ (خراج کی تشخیص جزیہ کی تقین ام ولد کی خرید و فرونت) وغیرہ وغیرہ مسائل کے متعلق امام شافعی نے اپنی کتابوں میں نمایت اوعا کے ماتھ اعادیث سے استدلال کیا ہے اور ان مسائل میں جمال محضرت عمر کا طریق مختلف ماتھ اعادیث سے استدلال کیا ہے اور ان مسائل میں جمال محضرت عمر کا طریق مختلف امور منصب نبوت سے تعلق نمیں رکھتے۔ (الفاروق حصد دوم ص ۲۰۸ اور ۲۰۹)

نبوی و غیر نبوی حدود کا تعین و امتیاز نس بیانہ سے کیا جا سکے گا۔ یہ کیسے معلوم ہو کہ کون امر نبوی حیثیت سے ہے اور کیا غیر نبوی ہے۔ یمال خود علامہ شبلی اور امام شافعی کے درمیان تنازعہ بیرا ہو گیا۔ ایک کا موقف ہے کہ بید امور دائرہ نبوت میں ہی جبکہ دوسرا کمہ رہا ہے کہ یہ باتیں نبوت سے باہر ہیں۔ اب ایسے اسلام کا جو اس عقیدہ سے پیدا ہو گاکیا اعتبار ہو گا؟ مسلمان ہوتے ہوئے بھی اقوال و افعال پیفیر کی خالفت کرنے کی ممانعت نہ ہوگی۔ اس ندموم عقیدے پر بحث کرتے ہوئے ہمیں تین چروں پر خصوصی توجہ کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ (۱) نبوت (۲) محبت (۳) روح۔ مختراً اس سے کہ نبوت کا بنیادی مقصد انسان اور خالق کے درمیان ایک رابطہ استوار کرنا یا سلمہ قائم کرنا ہے۔ اس تعلق کا نتیجہ تزکیہ فس ہے۔ تزکیہ ک وابطی اخلاقیات سے ضرور بے مگر تزکیہ نفس محض اخلاقیات میں منحصر نمیں کیونکہ بے ایمان اور کافر بھی اعلی اخلاق کا حامل ہو سکتا ہے۔ لیکن ایمان وار صاحب اخلاق اور کافر ظین میں بت فرق ہو گا۔ اس لئے کہ حقیق تزکیہ نفس کے لئے ضروری ہے کہ اول روح موثر ہو اور روح موثر نہیں ہو علی ہے مگر روح کے ذریعے اور وہ روت جو لوگوں کی روح کو متاثر کرکے تزکیہ نفس کا باعث ہوتی ہے وہ روح نبی کی ہوتی ب اور ایک روح کو دوسری سے محض مجت کے ذریعے سے مربوط کیا جا سکتا ہے۔ بغیر مجت کے ایک روح دو مری روح پر اپنا اثر نہیں ڈال سکت ہے۔ یمی وجہ ہے کہ اللہ نے رسول سے محبت کرنے کا صریحی تھم دیا ہے۔ اور این محبت کو اینے رسول ے پوسنہ کر دیا ہے۔ محبت کس کو کہتے ہیں اور محبت کے شرائط کیا ہیں یہ ایک طویل بحث ہے مخفرا" یہ ہے کہ اصلی محبت کی ایک شاخت یہ ہے کہ اگر عاشق پر معثوق کا رنگ نه جرهے اور اس میں معثوق کی صفیق بیدا نه مول تو سجم لو به محبت ناقص ے۔ اگر محبت اصلی اور حقیقی ہے تو جتنا اعلیٰ صفات والا محبوب ہو گا اتنا ہی صفات کا

رنگ حبیب پر چرھے گا۔ ایک روح کا دوسری روح پر کتا اثر ہوتا ہے۔ یہ اثر لینے والی روح کی اہلیت اور ظرف پر مخصر ہے۔ اثر دینے والی روح کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر اثر دینے والی روح کی قوت کے مطابق اثر ہوا کرتا تو روح القدس کا اثر فورا تمام عالم پر چھا جاتا۔ اس لئے ضورت ہوئی کہ مجبت کامل پیدا کی جائے تاکہ اثر حتی ہو۔ کامل مجبت کی شرطوں میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ محبوب کے محبوب اثر حتی ہو۔ کامل محبت کی شرطوں میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ محبوب کے محبوب سے محبت کی جائے۔ یمال عشق مجازی اور عشق حقیق کی رابیں جدا ہو جاتی ہیں۔ عشق مجازی میں اس کو رقابت کما جائے گا۔ کیونکہ اس میں خودی یا نفسانیت کی رمق باتی رہ وہ جاتی ہے۔ اس کو رقابت کما جائے گا۔ کیونکہ اس میں خودی یا نفسانیت کی رمق باتی رہ جاتی ہے۔ اس کے تو فرایا:

#### قل أن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله

"كه دو أكرتم الله سے محبت كرنا چاہتے ہو تو ميرا اتباع كرو تو تم محبوب خدا بن جاؤ گے۔"

الذا نتیجہ برآمہ ہوا کہ رسول اللہ کا مجبوب رب رسول کا مجبوب ہے۔ تہمی تو ساری رسالت کا اجر حضور کے مجبوبوں کی مجب کو قرار دیا گیا ہے۔ مجبت و روح کوئی افسانوی چیز نہیں۔ اسلامی مسلمات میں تو ہیں ہی گر جدید سائنس بھی ان سے انکار نہیں کر عتی۔ چنانیچہ سر آلیور لاج نے تجربات سے ثابت کیا ہے کہ جن جن اشخاص سے مرنے والے کو محبت ہوتی ہے اس کی روح کا تعلق مرنے کے بعد بھی رہتا ہے اور اس کی روح کا اثر ان لوگوں پر پڑتا ہے۔ محبت کے سوا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ایک روح ور مری روح پر اثر کرے۔ شقی القلب عرب جو ذرا ذراسی بات پر برس ہا برس خونریزی کرنے کے عادی اور اپنی اولاد کو ذریدہ درگور کرنے پر فخر کرنے والے تھے۔ گیا صرف کلہ بڑھ لینے ہے ان کی والے تھے۔ میت سے سے من کہ بڑھ لینے ہے ان کی

جلت و خصلت اور فطرت تو یکس نهیں بدل سکتی تھی۔ ان لوگوں میں ایبا عقیدہ بہت ہ آسانی سے پھیلایا جا سکتا تھا۔ آج کے ترقی بافتہ دور میں بھی یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ محبت و عقیدت کی ہر رسم کو شرکب و بدعت سمجھا جاتا ہے۔ امر واقعہ سے کہ اس عقیدہ نے قوم کے تخیل اور نظریہ پر بڑا یکا اثر ڈالا جس کے نتیج میں اسلامی تاریخ میں الیسے دل سوز سانحہ جات رونما ہوئے کہ محن کشی و احسان فراموثی کے اس سے زبادہ ہیت ناک مناظر کسی دوسری قوم کی تاریخ میں نہیں ملتے۔ ایک خاص سای مقصد اور اقتدار ارضی کے حصول کی خاطر رسول معصوم کی سخت تنقیص کی گئی۔ حضوراً کی نبوت کے دائرہ کو چھوٹا بنانے کی ناماک کوشش' آپ کے اختیارات اور طاقت روحانی سے انکار' کار نبوت کا ناروا تجربیہ اور احکام پینمبر پر بے جا تنقید کرکے الله تعالى كى تعمين نافرماني كا ارتكاب علائيه كيا كيا- حالاتك خدا نے كئى بار دو توك انداز میں تاکیدی تلقین فرمائی ہے کہ رسول کی اطاعت کلی اور اتباع تامہ ہی دراصل خدا کی فرمانبرداری اور حب اللی کا واحد طریقه اور وسیله ہے۔ اللہ نے کمی مقام پر ایسا اشاره یا گنامیه بھی استعال نہیں فرمایا کہ جس میں کسی امریس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اختلاف کیا جائے اور اس مضمون پر ہم ابتد میں سیرحاصل مُفتَّلُو كرنے کی سعادت حاصل کر کیے ہیں۔ میں سبب اولی ہے کہ آج برائ نام مسلمانی کے سامنے غیر اسلامی مکاتب فکر کو روز افزول مقبولیت حاصل ہو رہی ہے۔ مسلمان ہر شعیے میں وست مگر اور قلاش ہو رہے ہیں۔ مادی وسائل کی فراوانی افرادی قوت اور ارضی اقدار کے باوجود مسلم دنیا رو بہ زوال ہے۔ غیر مسلمول کو ہر جت سے ملمانوں پر فوقیت حاصل ہے۔ حالانکہ اسلام کا یہ دعوی ہے کہ مومن صاحب لولاک ہوتا ہے۔ اے دنیا کی حنات نصیب ہوتی ہں۔ اور آخرت میں سرخروئی حاصل ہوتی ے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اگر اس کے رسول کی فرمانبرداری کی جائے گی تو دین و دنیا میں سعادت مندی لینی فلاح کونین نصیب ہو گی۔ گر ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی حالت زار کے پیش نظریہ وعدہ خدا آدم تحریر منظر ایفاء ہے۔ ہمارا مخاط تجزیہ میں ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں نے اجاع پنجبر اور اطاعت نبی کے علم اللی کو عملاً مختاج تقمیل رکھا ہے۔ میں وجہ ہے کہ اسلامی تعلیمات سے خاطر خواہ نتائج برآمد نہیں ہوتے ہیں۔ اعمال نیک بجا لانے کے باوجود شمرات نیک ظاہر نہیں ہوتے شاید اس لئے کہ سرتابی تھم کے باعث احباط اعمال ہو جاتا ہے جس کی ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی۔

لیکن کچھ تو ضرور ہیں جنہوں نے اتباع رسول اور اطاعت پنیبر کے تھم کو بسرو چٹم مان کر عملاً اس کی تعمیل الیی شاندار طرز کے ساتھ فرمائی کہ عاشق و معثوق کے رنگ میں کیسانیت غالب آمٹی۔ مطبع و مطاع میں پہچان کرنا دشوار ہو گیا۔

ہم مثال کے طور پر ایک مطبع رسول کا اقبال نقل کرکے اپنے قار کین کو دعوت فکر دیتے ہیں۔ پیٹیبر کا یہ تنج اطاعت و اجاع میں ایسے درجہ معراج پر فائز ہے کہ خود مطاع کلی 'سید المرسلین رسالت ماب صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ مجھ سے ہوں۔ میں اور یہ ایک ہی نور کے دو کھڑے ہیں۔ میں اس کا ہوں ہے میں اس سے ہوں۔ میں اور یہ ایک ہی نور کے دو کھڑے ہیں۔ میں اس کا ہوں یہ میرا ہے۔ میرا لہو اس کا لہو ہے۔ اس کا گوشت میرا گوشت ہے۔ اس کی محبت میری محبت میری اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ اس کا اتاع میرا اتاع ہے۔

# مقام طبع رسول

چنانچہ اپنے مربی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی اطاعت کرنے کے صلہ میں اور اتباع پنجبر کے عوضانہ میں جو انعام اس مطبع کامل کو موصول ہوا سے ان بی کی

زبان مبارک سے سنے۔ یہ وہ زبان ہے جس کو "اسان اللہ" کے نام سے جانا گیا ہے۔ چنانچہ سید اولیاء امام المنقین امیر المومنین مولائے کا کات مطیع سرور کا کات حضرت علی علیہ السلام فرمائے ہیں کہ:

"ميس نون و القلم مول اور ميس نور مول تاريكيول كو روش كرف والا مول-ميس بي صراط متنقيم مون- مين فاروق اعظم مون- مين علم كا مخزن اور علم كا معدن موں۔ میں بناء عظیم ہوں ام کلے بچھلے علوم کا وارث موں۔ میں ستاروں کا میولا مول۔ میں اسلام کا ستون ہوں۔ بتوں کو توڑنے والا ہوں۔ شیر ذرعام ہوں۔ اہل ہم و غم کا مونس ہوں۔ مجھے مر فخرزیب دیتا ہے۔ میں صدیق اکبر ہوں۔ میں امام محشر ہوں۔ میں ساتی کوثر موں۔ میں صاحب علم و لواء موں۔ میں بوشیدہ امور کی قرار گاہ موں۔ میں آیات الی کا مجمع موں۔ میں بریثانیوں کو رفع کرنے والا موں۔ میں غمول کو دور کرنے والا بول مي كلمات المهيد كا محافظ بول- مرد مجم يكارت بي- من مشكلول كو ص كرنے والا بول ميں شبهات كو دور كرنے والا بول من جنگوں كو فتح كرنے والا ہوں۔ میں صاحب مجزات ہوں۔ میں نہایت طویل حبل مثین ہوں۔ میں نفیاتوں کا مصدر ہوں۔ میں قرآن کا محافظ ہوں۔ میں ایمان کی تشریح کرتا ہوں۔ میں جنم و جنت كو تقيم كرنے والا موں۔ ميں اودر سے باتيں كرنے والا موں۔ ميں بت شكن تمام ادیان کی حقیقت ہوں۔ میں فیض کے چشموں سے ایک عظیم چشمہ ہوں۔ میں مرداروں کا مردار ہوں۔ میں شجاع لوگوں کو پست کرنے والا ہوں۔ میں شہوار میدان شجاعت مول- میں متی کا سوال مول- اہل اتی کا مقصود و ممدح مول- میں شديد القوى عامل لواء حمد ہوں۔ من تكليفون كا دور كرنے والا موں۔ من مرموجود فے کی انتہا ہوں۔ مجھ سے دنیا کی حفاظت ہے۔ میں جنگ کو تیز کرنے والا ہوں۔ میں باغیوں کو قتل کرنے والا ہوں۔ مجھے علم لدنی عطا کیا گیا ہے۔ میں خدا کا منتخب شدہ بندہ

ہوں۔ میں جھڑوں کو طے کرنے والا ہوں۔ میں وحوں کا مقام دوبیت ہوں۔ میں معدن عدل مول میں برمیز گاری و عصمت محض مول میں وہ رجال الاعراف مول جس کا ذکر قرآن شریف میں ہے۔ میں معارف و علوم کا مخزن ہوں جنول کو قتل کرنے والا بول ـ بين وبن كا سروار بول ـ بين وه صالح المومنين بول جس كا ذكر قرآن بين ہے۔ میں امام المتقین ہوں۔ میں صدیقوں کا سردار ہوں۔ حبل الحقین ہوں۔ دس کا عظیم ترین سردار موں۔ میں مومن کا محیفہ موں۔ میں امام الامین موں۔ میں مضبوط جوش ہوں۔ میں دو تکواریں چلانے والا ہوں۔ میں دو نیزدں سے الزائی الرفے والا ہوں۔ فاتح بدر و حنین ہوں۔ میں ہم نفس رسول ہوں۔ میں شوہر فاطمہ ہوں۔ میں اللہ كى تھينى ہوتى تكوار ہوں۔ میں باروں كے لئے شفا ہوں۔ ستلوں كا حل كرنے والا ہوں۔ میں ایک وسیلہ ہوں مین وروازوں کو اکھاڑنے والا ہوں۔ میر، کفار کے گروہوں کو بھگانے والا ہوں۔ میں مروار عرب ہوں۔ میں مصائب و رنج کو دور کرنے والا ہوں۔ یاسوں کو یانی بلانے والا ہوں۔ میں فرش رسول بر سونے والا ہوں۔ میں برا ہی قیتی جو ہر ہوں۔ میں باب میند علم نی ہوں۔ میں کلمہ عکست ہوں۔ میں شريع كا واضح كرف والا بول من المنتول كا محافظ بول من كفركى جر اكهارف والا بول میں اماموں کا باب بول میں شرف و بزرگیوں کا شجر عظیم بول میں فضائل کا معدن ہوں۔ رسالت کا جانشین ہوں۔ میں شجاعت کا منع ہوں۔ میں رسول محار کا وارث ہوں۔ طاہر ہوں مطر ہوں۔ میں نور کا چراغ ہوں۔ میں تمام امور کا خلاصہ ہوں۔ میں اصلی نور کی چک ہون۔ میں صاحب بصیرت عظیم ہوں۔ میں علوم کا خزید ہوں۔ میں بی نوع انان کے لئے بثارت ہوں۔ میں (رسول کا) مقرر کیا ہوا شفيع محشر مول مين بشيرو نذرير (صلى الله عليه وآله وسلم) كا ابن عم مول مين سخاوت كا مرچشم بول من جنت كا آراسته كرف والا زيور بول من بيضته البلد بول-

میں جماد کی تکوار ہوں۔ میں شیر خدا ہوں۔ میں مشہود کا گواہ ہوں۔ میں ہی عمد ہوں۔ میں بخششوں کا عطا کرنے والا ہول،۔ خزابیوں کی در سکتی کرنے والا ہوں۔ میں سر الاسرار ہوں۔ میں ختیوں اور تنگیوں میں لوگوں کی فریاد کو چنچنے والا ہوں۔ میں جنب اللہ ہوں' میں وجہ اللہ ہوں۔" (توضیح الدلائل از سید شماب الدین)

اطاعت نبوی اور اتباع رسول کا بید انعام ہے کہ مطیع محبوب خدا ہو کر مظهر خدا ہو و جاتا ہے۔ جوں جوں اطاعت و اتباع میں ترقی ہوگی تو محبت کے جوہر میں آبداری پیدا ہوگ۔ کا نئات پر تصرف حاصل ہوتا جائے گا' وحلتا سورج اشارہ انگشت سے بلٹ آئے گا۔ حتی کہ ایک مقام بیر آ جائے گا کہ خلوق پر خالق ہونے کا شبہ ہونے لگے گا۔ قاری قرآن بن جائے گا اور محبت کے رنگ میں اتنا رنگا جائے گا کہ محب و محبوب میں اتنا رنگا جائے گا کہ محب و محبوب میں اتنا رنگا جائے گا کہ محب و محبوب میں اتنا رنگا جائے گا کہ محب و محبوب میں اتنا رکھا جائے گا کہ محب و محبوب میں اتنا رکھا جائے گا کہ محب و محبوب میں اتنا رکھا ماری قرآن کی اور فیم و ادراک عاجز د

اطاعت گذار رسول کی شان یہ ہے کہ جناب سلمان فاری رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ کسی جگل سے گزر رہے تھے۔ اس میں موذی در ندول اور جانوروں کی بہتات تھی لوگ اس راستے کو بہت خطرناک سمجھتے تھے گر آپ نے تھم دیا کہ اے جنگل کے جانورو! کیا تہیں معلوم نہیں کہ میں سلمان محمدی ہوں لنذا جنگل کو خالی کر دو۔ چنانچہ تھم پاتے ہی تمام جانوروں نے اطاعت کی اور جنگل سے نکل کے یوں آپ اینے ماتھیوں کے ہمراہ بلا خوف و خطر جنگل سے گذر گئے۔

اس کے برعکس غیر اطاعت گزار لوگوں کو مادی جاہ و حثم کے باوجود حقیقی اطمینان نصیب نہ ہوا۔ اور ان کو اپنی بے بسی کا اظمار کرتے ہوئے دنیا نے یہ کہتے سا

"كاش مين سبر جاره مو آكه چويائ مجھے كھا جاتے-"

"کاش میں تکا ہو آ۔ کاش میں کچھ نہ ہو آ۔ کاش میری مال مجھے نہ جنتی۔" آخری وقت ایک وسیع سلطنت کے فرمانبروا نے اقرار کیا کہ:

"بخدا آگر دنیا کی ساری چین جن پر سورج چکتا ہے میری ہوتی تو اب جو میرے اوپر آنے والا ہے اس کے فدیہ میں ان سب اشیاء کو دے دیتا۔"

مر مطیع رسول کو جب مجد میں سراقدس پر مملک ضرب کی تو فرمایا فذت و دب الکعبد لینی بخدا اب میں کامیاب ہو گیا۔

ای مطیع کے ایک مطیع فرزند نے میدان کربلا میں اپنا سب کچھ لٹا کر سجدہ شکر اوا کرکے اپنے کامیاب ہونے کی زریں سند عاصل کی۔ یکی دجہ ہے کہ زمانے بھر نے ان دونوں مطبعوں کو جی بھر کر خراج محسین اوا کیا۔ اور ایک مفکر نے لاکھوں پر بھاری بات کی کہ:

اسلام کے دامن میں اور اس کے سوا کیا ہے؟ اک ضرب ید اللمی' اک سجدہ شبیری

بے شک اسلام طاعت لامراللہ ہے اور اسد اللہ الفالب ید اللمی امیرالمومنین علی علیہ السلام اور سید الثاب اہل الجنتہ امام عالی مقام حسین مظلوم سلام اللہ علیہ نے جس انداز سے اطاعت رسول اور اتباع پنیم کا عملی مظاہرہ زمانے کے سامنے پیش کیا ہے اس کی مثال حلاش کرنا امر محال ہے۔ اندا اگر علی و حسین کو الگ کرکے اسلام کو پیش کیا جائے تو بلا شبہ اسلامی وامن غالی نظر آئے گا۔ پس حقیقی اسلام جو عالمگیری ضابط حیات ہے۔ تمام مادی و روحانی مسائل کا واحد حل ہے۔ اس کے کی دو محکم سنون ہیں جو اطاعت نبوی اور اتباع رسولی پر اساس رکھتے ہیں کیی حقانیت اسلام کی اثل دلیل ہیں۔ و ما علینا الا البلاغ

# معروف يوميني ميني ميني تركي وي دي الم



Sessified in

التماس موره فاتحديرائ ايصال تواب سيدوس حيدر رضازيدي ابن سيدسين احمزبيري «ه»

## بَيْلِ سَيْلُونِ فِي حَيْلِي الْمُوالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّ



کتابوں کی لسٹ ڈی وی ڈی کور کی پشت پر ملاحضہ فر مائیں۔ خصوصی تعاون: جمتہ الاسلام سیر نو بہار رضا نفتو ی (فاضل شہدہ اریان)

سگ در بنول : سیرعلی قنبر زیدی . سیرعلی حیدرزیدی التماس سوره فاتحه برائے ایصال ثواب سیدوسی حیدررضازیدی (برم)

A

Shia Media Source info@shianeali.com www.ShianeAli.com









LAY 912110 ياصاحب الومان ادركي





نذر عباس خصوصی تعاون: رضوان رضوی اسلامی گنب (ار د و DVD)

اله يجيثل اسلامي لائبربري -

SABIL-E-SAKINA Unit#8, Latifabad Hyderabad Sindh, Pakistan. www.sabeelesakina.page.tl sabeelesakina@gmail.com